



کتاب گھرکم ناظم آباد کا کسواچی



#### اجَالِي فِهِ رَسْكِ



## <u>څِلدِ چَهَان</u>

- 🛈 الله كاذكر كثرت سے كريں
  - ا جشن آزادی کیاہے؟
    - 🗭 جهيزاورداماد
    - ا هاظت نظر
    - ۵ حفاظت زبان
    - 🕈 حقوق القرآن
    - 🖒 خواتین کی تفریح
    - 🔥 دینداری کے تقاضے
      - (في جماعتين

# عرض ناشر

فقید العصر مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب رحمد الله تعالی کے مواعظ نے ہزاروں بلکہ لاکھوں انسانوں کی زندگیوں بیس انتقالب ہر پاکر ویا جس مواعظ مختص نے حضرت والا کے مواعظ پڑھے، وہ متاثر ہوئے بغیر ندرہ سفا۔ وہ لوگ جو اب تک نافر مانی اور گناہوں کے دلدل بیس بھنے ہوئے تھے، حضرت والا کے مواعظ پڑھ کرا ہے گناہوں سے تائب ہو گئے اور ان کی زندگیاں پرسکون ہو گئیں۔ ان کے گھروں سے گناہوں کے آلات نکل گئے اور وہ گھر چین وسکون کا گہوارہ بن گئے۔ اب تک حضرت والا کے بیمواعظ علیحدہ کتا بچوں کی شکل بیس شائع ہو اب تک حضرت والا کے بیمواعظ علیحدہ کتا بچوں کی شکل بیس شائع ہو رہے تھے۔ ضرورت اس کی تھی کہ ان مواعظ کو یک جا کتابی شکل بیس شائع ہو جائے تاکدان سے فاکدہ اُٹھانا آسان ہو جائے۔ چنانچ '' خطبات الرشید'' کے نام جائے تاکدان سے فاکدہ اُٹھانا آسان ہو جائے۔ چنانچ '' خطبات الرشید'' کے نام سے سالملہ شروع کیا ہے۔ بیاس کی جو تھی جلد ہے۔ ان شاء اللہ تعالی بھیہ جلد یں جاری رکھے اور جم سب کواس سے فاکدہ اُٹھانے کی تو فیق عطاء فر مائے۔ آبین جاری رکھے اور جم سب کواس سے فاکدہ اُٹھانے کی تو فیق عطاء فر مائے۔ آبین جادری رکھے اور جم سب کواس سے فاکدہ اُٹھانے کی تو فیق عطاء فر مائے۔ آبین

# فهرست مضامین

|            |                                                        | [ |
|------------|--------------------------------------------------------|---|
| صفحه       | عنوان                                                  |   |
| <u>:</u> 0 | اللّٰہ کا ذکر کشرت ہے کریں                             |   |
| Ç          | <b>-</b>                                               |   |
| 14         | وجبرتاليف                                              |   |
| 14         | حفرت مولا نامفتى محمد شفع صاحب رحمه الله تعالى كا تأثر |   |
| ři         | علماء کی ایک غلط قبمی کا ازالہ                         | * |
| rr         | علم كى تعريف قرآن كى نظريس                             | * |
| 414        | تخصیل تقویٰ وخشوع کے طریقے                             | * |
| ۳1         | اذ کار واشغال کی حقیقت                                 | * |
| **         | عشاق البيائے حالات                                     | * |
| ۲٦         | حقیقی مؤمن کی علامت                                    | * |
| <b>r</b> ∠ | فرض کی دونشمیں                                         | * |
| ۳۸         | حقیقت علم منکشف ہونے کا طریقہ                          | * |
| ۴۰,        | ختک ولول سے ایک سوال                                   | * |
| ۳r         | ماضی قریب کے خدام دین                                  | * |
| ۳۳         | تبلیغ کی شرط اوّل                                      | * |
| ٣٦         | ملیہ                                                   | * |
| ۲۳         | اشكال                                                  | * |
| 6.4        | الزامی جواب                                            | * |
|            | L                                                      |   |

| صفحه       | عنوان                            |   |
|------------|----------------------------------|---|
| 4          | عَقِيقَ جِوابِ<br>عَقِيقَ جِوابِ | * |
| <b>/*4</b> | جشن آ زادی کیا ہے؟               |   |
| ar         | هرآ زادی محمود نبیس              | * |
| ٥٣         | هر یا بندی ندموم نهیں            | * |
| ۵۵         | نیک بندوں کی کیفیت               |   |
| ra         | اچھائی کا معیار                  | * |
| ۵۷         | حصول راحت                        |   |
| ۵۸         | نعمت کی پیچان                    | * |
| ٧٠         | رب کی رضا کیے حاصل ہو؟           | * |
| 41         | عقل ونقل كاقطعى فيصله            | * |
| ۱I         | درس عبرت                         | * |
| Ála        | مسلمانوں کے کرتوت                | * |
| 46         | مصائب کوآ زادی سے بدلنے کانسخہ   | * |
| 45         | حقیقی وشمن                       | * |
| ۸r         | ہے دین معاشرہ                    | * |
| ۷٠         | حقیقی آ زادی                     | * |
| ۷!         | بندگانِ ہوں                      |   |
| ۷٣         | د نیاطلبی کا انجام               | * |
| 22         | جهيراور داما د                   |   |
| ۸٠         | حب دنیا کاعلاج                   | * |

| صفحه | عنوان                                  |   |
|------|----------------------------------------|---|
| ۸۰   | نیزهی کمیر                             | * |
| Ai   | مسئلہ بتانے کے فائدہ                   | * |
| Ar   | جهيز كا مسئله                          | * |
| ۸۳   | حعنرت عليم الامة رحمدالله تعالى كا قصه |   |
| ۸۳   | والدى حمافت                            | * |
| ۸۳   | حب مال كا ويال                         | * |
| ۸۵   | جہزوے کی وجہ ہے محبت یا خوف؟           | * |
| ۸4   | ہدیہ جائز ہونے کی شرط                  | * |
| ۸۸   | عجيب محبت؟                             | * |
| ۸۸   | جہیزے دراشت ختم نہیں ہوتی              | * |
| ۸۹   | جہنر کی بجائے نفقدی دیں                | * |
| 9+   | نقتری دینے کے فاکدے                    | * |
| 91"  | جہیز جمع کرنے والوں کومشورہ            | * |
| ۳۱۹  | وسعت رزق كانسخرا كمير                  | * |
| 40   |                                        | * |
| 7.7  | چکی پینے کے فائدے                      |   |
| 94   | مالداروں کے ہال کثرت ہنات کی حکمت      |   |
| 92   | عالم کواڑ کی دینے کے فوائد             | * |
| 44   | عالم کولژگی سوچ سمجھ کر دیں            | * |
| 49   | آ مُعدارُ كيول ك والدكا قصه            |   |
| 1++  | دین مقصود ہے                           | * |

| صفحه | عنوان                                                 |   |
|------|-------------------------------------------------------|---|
| 1+1  | مسکین شو ہر مالدار بیوی                               | * |
| 108  | چند مثالیں                                            | * |
| 100  | 🛈 رسول الله صلى الله عليه وسلم                        | * |
| 100  | 🗨 حفرت شاه شجاع کر مانی رحمه الله تعالیٰ کی صاحبز ادی | * |
| 1+4  | زاہدہ کے قصے پراشکال کا جواب                          | * |
| 100  | 🕆 نواب صدیق حسن خان بھو پالی رحمہ اللہ تعالیٰ         | * |
| 1•Λ  | 🕜 مولا نا كما نذر جلال الدين حقاني                    | * |
| 1+9  | عجيب حكمت                                             | * |
| 11+  | کرچھلی چلانے کی وجہ                                   | * |
| 111  | عالم پرافتراءالله ورسول پرافتراء                      | * |
| 1110 | عالم اپنی جیب ہے مسائل نہیں تکالتا                    | * |
| 110  | کڙوي گو لي                                            | * |
| 110  | کژوی روثی                                             | * |
| 119  | ضميمه                                                 | * |
| 119  | ایک سبق آ موز شادی                                    | * |
| ırr  | دعوے آسان عمل مشکل                                    | * |
| 110  | دستورالېي                                             | * |
| 11/2 | حفاظت نظر                                             |   |
| 11-  | زمد کی حقیقت اوراس کا طریق مخصیل                      | * |
| 1111 | حصول رزق كا وظيفه                                     | * |

| صفحه | عنوان                                       |   |
|------|---------------------------------------------|---|
| ırr  | نظر كاصحح استعال                            | * |
| IFF  | نظر كاغلط استعال                            | * |
| 1177 | ونیا کی حسیناؤں کی حقیقت                    | * |
| ırr  | ایک عجیب دعاء                               |   |
| ויין | د پداراللی کانسخه                           | * |
| IPM  | تفویٰ کی گاڑی ۔ ۔ ۔                         |   |
| ira  | استنعال نظرآ ئينه دل كالمظهر                | * |
| 172  | سب سے بڑا ہے وقوف                           | * |
| IPA  | آنکھوں کے قدرتی اسپرنگ                      | * |
| 179  | مجلس خاص اور جلسه عام میں فرق               | * |
| 16.4 | نظر بدے حفاظت                               | * |
| im   | يه جوانی کب تک                              | * |
| IMP  | حفاظت نظر كانسخه                            | * |
| IMA  | صحبت ابل الله کی برکت                       | - |
| IMT  | لوگول کی نشمیں                              |   |
| irr  | ں پہلی قشم ِ                                |   |
| ir-  | ® دوسری ختم • • • • • • • • • • • • • • • • | * |
| IMM  | ⊕ تيىرىقتىم                                 |   |
| ۵۱۱  | فكرآ خرت عصائے موسوى                        | • |
| ه۱۳۵ | ایک بزرگ کی حکایت                           | * |

| صفحه | عنوان                                   |     |
|------|-----------------------------------------|-----|
| IN.  | حفاظت زبان                              |     |
| 161  | ميان بيوي مين ناحياتي كاسب              | *   |
| 100  | اعضاء کی گوانی                          |     |
| 104  | أنگوشی بیننے کا مسئلہ                   | *   |
| 159  | حصرت ابو بمرمنی الله تعالی عنه کی کیفیت | *   |
| 144  | امهات الموثنين كو بدايت                 | *   |
| 170  | مؤمنین کی صفات                          | *   |
| AFI  | معیاری مسلمان                           | *   |
| 179  | حبورتوں کا بادشاہ                       | *   |
| ۱۷۲  | نعت كويائي                              | *   |
| 124  | بسيار گوئی کا نقصان                     | *   |
| 124  | فننول کوئی ہے بیخے کے نیخے              | *   |
| 147  | پېلانىخە                                | *   |
| 144  | دوسرانسخه                               | *   |
| IΔΛ  | تيسرالىخە                               | *   |
| 149  | چوتھانسخبہ                              | - 1 |
| 14+  | منى عن المنكر كا فائده                  | *   |
| ۱۸۳  | حقوق القرآن                             |     |
| IAG  | حضرت عررضی الله تعالی عنه کامعمول       | *   |

| مسخحه | عنوان                                         | · |
|-------|-----------------------------------------------|---|
| IAA   | مؤمنین کی مفات                                | * |
| IA9   | قرآن کی صفات                                  | * |
| 19+   | ول میں تور پیدا ہونے کی علامت                 |   |
| 191"  | ایک اشکال اور اس کا جواب                      | * |
| 191"  | ختم قرآن موقع خوشی يا استنفار                 | * |
| 191   | قرآن کے حقوق                                  | * |
| r•4   | خواتین کی تفریح                               |   |
| r•∠   | ویداری کے لحاظ سے خواتین کی قشیس              | * |
| 749   | خواتین کے لئے اللہ کا تھم                     | * |
| rı.   | عورت کا دل شیشہ ہے                            | * |
| rır   | نځی د بیندار عورتیں                           | * |
| rır   | وین میں سرور                                  | * |
| ΝZ    | دنيا كامسلمية قاعده                           | * |
| ****  | عورتول کی محت کا راز                          |   |
| 770   | بهشتی زبور پڑھیں                              | * |
| 779   | دین داری کے تقاضے                             |   |
| rrr   | الله تعالیٰ کی عجیب قدرت                      | * |
| PPPP  | برے ماحول میں نیک بننے والوں کو کیا کرنا جائے | * |
| rrr   | مهلی ذمه داری                                 | * |

| صفحہ  | عنوان                                            |   |
|-------|--------------------------------------------------|---|
| rrr   | ووسری دٔ مدداری                                  | * |
| ماسوء | غسركا عفاج                                       | * |
| rry   | تیسری ذمه داری                                   | * |
| rr∠   | والدين كى خدمت من نفل عبادت ئے زیادہ تواب ہے     | * |
| rm    | والدين كى تأكوار باتول پرصبر كرنے والول كو بشارت | * |
| 1114  | غصہ جاری کرنے کے شرق اصول                        | * |
| rr.   | پېلا قانون                                       | * |
| 4140  | دوسرا قاتون                                      | * |
| rr.   | تيسرا قانون                                      |   |
| rrr   | چونگی ذمه داری                                   | * |
| YPY   | پانچوی بهت اجم ذمه داری                          | * |
| ۳۳۳   | دعاء                                             | * |
| rra   | دینی جماعتیں                                     |   |
| ተሮለ   | سورهٔ فیل میں نسخهٔ اکسیر                        | * |
| ro•   | ترک لا یعنی                                      | * |
| rar   | امل مقصد ہے محروی                                | * |
| rar   | قرآن مجيد كا اندازيان                            | * |
| ray   | د ي جماعتوں کی تفصیل                             | * |
| roz   | ⊕الل مدارس                                       |   |
| raz   | حعزت كنگويى رحمه الله تعالى كى فراست             | * |

| صفحه          | عنوان                                    |   |
|---------------|------------------------------------------|---|
| 741           | مسجد نبوی کی تغییر                       | * |
| ۳۲۳           | ابل مدارس کومشوره                        | * |
| 2712          | ايخ طالات                                | * |
| <b>۲4</b> Z   | ملاقات کی حقیقت                          | * |
| AFT           | توکل کی برکت                             | * |
| <b>1</b> 2•   | درس استغناء                              |   |
| 121           | اضافداز جامع                             |   |
| 1/40          | حضرت عليم الامة رحمدالله تعالى كالمتغناء | * |
| <b>12</b> 4   | علماء کا روبیہ اہل ٹروت کے ساتھ          | * |
| 124           | لطيفه.                                   |   |
| 122           | عرض جامع                                 | * |
| r∠A           | 🕝 الل سياست                              | * |
| tat           | درس عبرت                                 | * |
| <b>17</b> .17 | مسلمان کی بزدلی اور بهادری               | * |
| PAY           | ير كفئ كامعيار                           |   |
| 1/4           | الهامی جمله                              |   |
| <b>79</b> 1   | بوجه بجمکره کی النی منطق                 |   |
| rqm           | الل خانقاه                               |   |
| 444           | الل تبليغ                                | _ |
| 190           | مبتب کو پیچاننے کی تمن دلیلیں            |   |
| ۳۰۴           | سوفسطانی فرقه                            | * |

| - W - J     |                                       |      |
|-------------|---------------------------------------|------|
| منح         | عنوان                                 |      |
| ۲-۵         | اسپاپ کی مثالیں                       |      |
| P+0         | کیلی مثال                             | *    |
| P+Y         | دومری مثال                            |      |
| <b>r.</b> ∠ | تىيرى مثال                            |      |
| ۲۰۷         | چۇتى ئال                              |      |
| ۳۰۸         | مالک کی رضا سب سے مقدم                |      |
| 1711        | د غي جماعتيں مدود شريعت کي پايندر ہيں |      |
| P"II        | محبت خاموش نبيس بينفيذ ويتي           | *    |
|             | Bes                                   |      |
|             |                                       |      |
|             |                                       |      |
|             |                                       | İ    |
|             |                                       | :    |
|             |                                       |      |
|             |                                       |      |
|             |                                       |      |
|             |                                       |      |
|             |                                       | ;    |
|             |                                       | <br> |
|             |                                       |      |
|             | •                                     |      |





#### بسمالاإلرحم بالرحيم

## وجبرتاليف

ایک مرتبہ لاہور کے سفر میں'' جامعہ انٹر فیہ'' میں حاضری ہوئی۔ وہاں کے ایک عالم فرمانے مگے:

''میرے خیال بیس علماء کو ذکر وشغل اور نوافل و تلاوت کی بجائے ورس و تدریس اورا فقاء وارشاد میں مشغول رہنا زیادہ ضروری ہے۔''

انہوں نے اپنے اس خیال کی تأیید میں بدحدیث پڑھی: "فَصْلُ الْعَالِمِ عَلَی الْعَابِدِ کَفَصْلِیْ عَلَی آڈناکُمُ" تَوَجَمَدَ:"عالم کی فضیلت عابد پرائی ہے جیسی میری فضیلت تم میں سے ادنی شخص پر۔"

بندہ نے عرض کیا: ''جوعالم ذکر و تلاوت وغیرہ عبادت نافلہ کثرت سے نہیں کرتا وہ اصطلاح شرع میں عالم عی نہیں'' اللہ تعالیٰ نے اس پر پچھ دلائل بیان کرا دیئے، یہ قصہ عصر ومغرب کے درمیان چین آیا، نماز مغرب کے بعد وہ عالم تشریف لائے اور فرمایا:

" آپ کے بیان سے متاثر ہوکر میں آج اوّا بین پڑھ کرآ رہا ہوں۔" میں نے کرا تی واپس آکر سفر کی روئیداد میں بدقصہ بھی ذکر کیا، اس وقت کسی نے شیپ ریکارڈ لگا رکھا تھا، اس میں یہ بیان محفوظ ہوگیا، سفنے والوں نے بہت پہند کیا اوراس کی اشاعت کی ضرورت بیان کی جبندہ کو بھی خیال ہوا:

" مجمد بعید نہیں کہ اللہ تعانی عالم ندکور کی طرح اس غلط فہی میں مبتلا

اللّٰہ کا ذکر کثرت ہے کریں دوسر سے علماء کے لئے بھی اسے نافع بنادیں۔''

چنانچہ میں نے بیمضمون شیب سے نقل کروا کر استاذ محترم مولانا مفتی محد شفیع ساحب رحمداللدتعالى كى خدمت مين بغرض اصلاح پيش كيا، آب بهت مسرور موسة اس براينا تأثر تحرير فرمايا اورارشا وفرمايا:

"دارالعلوم كےسب اساتذہ كوجمع كركے بيمضمون سنايا جائے۔"

حضرت مفتی صاحب کی نظر میں اس کی اس قدر اہمیت ٹابت ہونے کے بعد اس کی ابٹاعت کا فیصلہ کیا گیا۔اللہ تعالی قبول فرمائیں،اورہم سب کے لئے نافع بنائیں، "وفقنا الله الجميع لما يحب ويرضى، امين."

## حضرت مولانامفتی محمد شفیع صاحب رحمه الله تعالی کا یمنژ

#### بسمالاإلرحمنالرحيم

عزیز محترم مولانا رشید احمد صاحب زاده الله تعالی فضلاً و کمالاً کامضمون متعلقه حدیث: "فضل العالم علی العابد" شوق سے سنا، ماشاء الله جحت کے اعتبار سے تقلین اور اثر کے اعتبار سے تعلین ہے۔

یہ حقیقت ہے کہ فقہاء کرام رحمہم اللہ تعالی کے ایسے اقوال جن سے ثابت ہوتا ہے کہ علم دین کی کتابوں کا مطالعہ یا درس و تدریس قیام اللیل سے افضل ہے ان سے بہت سے اہل علم اس مغالطہ میں جتلا ہو جاتے ہیں کہ تبجد اور نوافل واوراد کو بالکلیہ ترک کرے سارا وقت تبلیغ و تعلیم میں خرج کریں ،لیکن خود حصرات فقہاء و محدثین اور تمام علماء سلف وخلف کا تعامل دیکھا جائے تو بھی ثابت ہوتا ہے کہ ان میں سے کس نے بھی اہم نوافل تبجد وغیرہ اور اہم اذکار کو چھوڑ کرعلمی خدمات کو اختیار نہیں کیا بلکہ علمی خدمات کے ساتھ اوراد واذکا واور تبجد ونوافل کا سلسلہ بھی برابر جاری رہا۔

میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ حضرت امام قاضی ابویوسف رحمہ اللہ تعالیٰ عین اس زمانہ میں جب کہ وہ قاضی القصاۃ کے عہدہ پر مامور اور اس کے فرائض کی ادائیگی میں مشغول ہتھ، رات کو تین سور کعت پڑھتے ہتھ، جہاں تک جھے یاد ہے خلاصہ الفتاوی میں کئی جگہ کھھا ہے (جواس وقت سرسری تلاش سے نہیں ملا) کہ تعامل خلاصہ الفتاوی میں کئی جگہ کھھا ہے (جواس وقت سرسری تلاش سے نہیں ملا) کہ تعامل

علماء سلف کا بیرتھا کہ دن کا دفت تو زیادہ ترعلمی خددت درس ویڈریس، تبلیغ وتعلیم یا تصنیف وفتو کی میں صرف کرتے تھے مگر رات کا بڑا ممل ان کا نماز تہجد و تلاوت ہی ہوتا تھا اور حقیقت ہے کہ تعلیم و تبلیغ کی خدمت بھی مؤثر ومفید جب ہی ہوتی ہے جب کہ تعلق مع اللہ المستعان۔ تعلق مع اللہ اور ذکر اللہ کے لازمی اثر ات اس میں موجود ہوں، واللہ المستعان۔

بنده محمد شفیع عفا الله عنه دارالعلوم کراچی نمبر۱۳ ۱۷۲۲ ر<u>۸۵ هد</u>

#### William I

#### رساله

# التدكأ ذكر كثرت يسي كري

برسال علاء کے لئے لکھا کیا تھا۔ اس لئے اس کا نام عربی میں "استیناس الابد بسرح فضل العالم علی العابد" رکھا کیا تھا اور قرآن کریم کی آیات، احادیث اور عربی و فاری عبارات وابیات کا ترجمہ نیس لکھا کیا تھا، برسالہ پہلے ستقل شائع ہوتا رہا، پھراس کو احسن الفتادی جلداول کا بڑو بناویا کیا۔

اب بعض احباب کی خواہش پراس کو عام فہم بنانے کے لئے آیات، احادیث اور عربی و فاری عبارت وابیات کے ترجمہ کے ساتھ شائع کیا جا رہا ہے، اللہ تعالی اس کے نفع کو عام و تام بنائیں اور قبول فر ما مجھے، آمن ساتھ

"قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضُلُ الْعَالِمِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضُلُ الْعَالِمِ عَلَى اَدُنَاكُمْ"

عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِى عَلَى اَدُنَاكُمْ"

تَنْ حَمَّى "رسول الله صلى الله عليه وحلم نے فرمایا که عالم کی فضیلت عابد پر الی ہے جیسی میری فضیلت تم میں ہے اونی محص پر۔"
علماء کی ایک غلط جمی کا از الہ:

اس صدیث کے پیش نظر بعض علماء اس غلط نہی میں مبتلا ہو محتے ہیں کہ اہل علم کو نفل عبر کہ اہل علم کو نفل عبرہ میں نفل عبارت کی بجائے علمی مشغلہ رکھنا جا ہے۔ اوا بین، تہجد اور ذکر وشغل وغیرہ میں

مشغول ہوناصیح نہیں۔ بیہ وفت علم دین کی خدمت و اشاعت میں صرف کرنا افضل

ہے۔ مگر بیمض مغالط اورنفس وشیطان کا کید ہے،اس لئے حدیث ندکور کی تشریح کی ضرورت پیش آئی۔

### علم كى تعريف قرآن كى نظر مين:

اولاً يه بجھ لينا ضرورى ہے كہ شريعت كى نظر ميں علم كے كہتے ہيں؟ سوداضح ہوكہ نظرِ شرع ميں علم كے كہتے ہيں؟ سوداضح ہوكہ نظرِ شرع ميں علم وہ معتبر ہے كہ جس سے خشوع وخضوع اور تقوى وفكر آخرت اور حساب وكتاب كا استحضار اور دنيا و مافيها سے زېداور آخرت كى طرف رغبت پيدا ہو، الله تعالى فرماتے ہيں:

﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَوُّا ﴿ ٢٥-٢٨)

تَرْجَمَعُ: "اللّه اس كوبى بند فرت بين بوعلم ركحت بين "

اوراس معلوم بواكم علم من خشيت بيدا بوتى به اوراس معلوم بواكم علم فرمات بين الأله الله الله على الله عليه وعلم فرمات بين الآله "

"أَذَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ كُمُ بِاللّهُ "

"أَنَّ أَنَا اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَمُ كُمُ بِاللّهِ "

تَرْجَمَعُ مَنَ " مِن تم من زياده تقى بول اورتم من زياده عالم بول - "

الله تعالى كاورت بواكه زياده علم زياده تقى بول - الله تعالى كارشاد به اكه زياده علم زياده تقوى كامورث ب الله تعالى كارشاد ب الله كارشاد ب

﴿ فَخَرَجَ عَلَى قُوْمِهِ فِي زِيْنَتِهِ \* قَالَ الَّذِيْنَ بُرِيْدُوْنَ الْحَياوةَ الْخَياوةَ اللَّانَيَا بِالَيْتَ لَذُوْ حَظِّ عَظِيْمٍ الدُّنْيَا بِالَيْتَ لَذُوْ حَظِّ عَظِيْمٍ

﴿ وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَيُلَكُمُ ثَوَابُ اللهِ خَيْرٌ لِّمَنُ امْنَ وَعَمِلَ اللهِ خَيْرٌ لِّمَنُ امْنَ وَعَمِلَ صَالِحاً وَلَا يُلَقَّهُا اللَّا الصَّبِرُونَ ۞ ﴾

(A+, ∠4-1A)

ان آیات ہے جہل وعلم کی حقیقت معلوم ہوئی کہ حیات دنیا پرنظر رہنا جہل اور تواب بہت تواب پرنظر ہوناعلم ہے اور یہ بھی ٹابت ہوا: "نواب الله خیر" "اللہ کا ثواب بہت بہتر ہے۔ "کا صرف اعتقاد حاصل ہو جاناعلم ہیں بلکہ تحقق علم کے لئے اس کا استحضار اور اس کے مطابق عمل ضروری ہے۔ "وَلاَ اللّٰهُ اللّٰهِ الصّٰبِرُونَ" "اور وہ انہی کو دیا جو اس کے مطابق عمل ضروری ہے۔ "وَلاَ اللّٰهُ اللّٰهِ الصّٰبِرُونَ " "اور وہ انہی کو دیا جاتا ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ "سے اس کی مزید تکیید ہوتی ہے، لہذا خواہ کوئی دنیا بجر کے علوم حاصل کرلے عمل بدوں تقویٰ کے وہ نظر شرع میں اللہ تعالیٰ کی بیان فرمودہ مثال:

﴿ كَمَنَّلِ الْحِمَادِ يَخْمِلُ أَسْفَادًا ﴿ ﴿ ٢٠- ٥) تَوْجَمَّكُ: "أَن كَى مالت اس كُد هے كى كى ہے جو بہت كى كما بيل لادے ہوئے ہے۔"

اورمشہور مقولہ:''حار پائے بروکتا ہے چند' (چوپائے پر پھھ کتابیں لدی ہوئی بیں) کا مصداق ہوگا۔

عقلاً بھی بیامرمسلم اور بدیبی ہے کہ حقیق علم معرفت خالق ہی ہے۔

ا فکرآن باشد که بختاید رہے راہ آن باشد که پیش آید هیے تَخْرِیَحَنگَ: "فکر وہ ہے جو راستہ کھولے، اور راستہ وہ جو بادشاہ تک پہنچائے۔"

اور نیابھی مسلم ہے کہ کسی چیز کی صفات کی جس حد تک معرفت ہوگی ای حد تک اس کے آثار بھی مرتب ہول گے۔سواللہ تعالیٰ کی شان جلالی و جمالی کی معرفت کے بعد غلبہ شوق وغلبہ خوف اور ان کے آثار کا ترتب لازمی ہے۔

## تخصيلِ تقوى وخشوع كے طریقے:

دوسرى بات يهجمه لين كه تقوى اورخشوع كيه حاصل بوتا ب؟ اس كالخصيل كقرآن كريم في خلف مواضع بين متعدد طريق بيان فرمائ بين ارشاد به المستعين و الصّبو والصّلوة في وانّها لكيفوة إلا على النّج بينوا بالصّبو والصّلوة في وانّها لكيفوة إلا على الْخشِعِينَ في الّدِيْنَ يَظُنّونَ أَنّهُ مُ مُلْقُوا رَبِّهِمُ وَأَنّهُمُ اللّهُ وَالْبُهِ وَاجعُونَ فَي اللّهِ مُ اللّهُ وَاللّهُ مُ اللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ مُ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّ

تَكُرِجَمَىٰ اور مدولوصبر اور نماز سے اور بے شک وہ نماز دشوار ہے مگران لوگوں پر جن کے قلوب میں خشوع ہو، وہ لوگ جو خیال رکھتے ہیں اس کا کہ وہ نے شک اپنے رب سے مطنے والے ہیں اور اس کی طرف والی جانے والے ہیں اور اس کی طرف والی جانے والے ہیں۔''

السمضمون كى تقرير كا خلاصه يه به كه توجه المى الآخرة (آخرت كى طرف توجه) موقوف مه زهد عن الدنيا (ونيا سے برغبق) ير، كيونكه تحليه بلاتخليه (تهذيب اخلاق بلا اصلاح لفس) ناممكن هـ معزت روى رحمه الله تعالى فرمات بين:

۔ آینت وائی چرا غماز نیست زائلہ زنگار از رخص ممتاز نیست روتو زنگار از رخص ممتاز نیست روتو زنگار از رخ او پاک کن بعد زین این نور را ادراک کن بعد زین این نور را ادراک کن تشرخین تشرخین آتاکه اس کے محبت الہیکا عمل نظر نیس آتاکہ اس پر گناموں کا زنگار چڑھا موا ہے، تو اس پر سے زنگار مساف کر تو نور معرفت کا ادارک موگا۔"

اور زهد عن الدنیا (دنیا سے بے رغبی ) نام ہے از الدی دنیا کا جوشال ہے حب مال وحب جاہ کو سوفر ماتے ہیں کہ حب مال کا علاج مبر لیجنی ترک لذات و شہوات سے کرو۔ اس لئے کے خصیل لذات کے لئے مال کی ضرورت پڑے گی تو مال کی طلب بڑھے گی۔ لہذا تعسی کو ترک لذات کا عادی بناؤ تا کہ مال کی شرورت نہ پڑے۔ قال البوصیوی دحمه الله تعالی ۔

النفس كالطفل ان تهمله شب على حب الرضاع وان تفطمه ينفطم حب الرضاع وان تفطمه ينفطم توَجَمَعَدُ: "دُنْسُ دوده پين بِح كَلَ طَرِح هِ الرشقت برداشت كرك الله كا دوده نه جهرايا تو جوان بوكر بمي مال كے سينے سے دوده پينے كا خوابش مندر ہے گا۔"

اور حب جاه کا علاج نماز سے کرو، اس لئے کہ نماز میں سراسر بجز واکسار ہے اور نماز کی کرانی کا علاج خشوع بینی سکون قلب ہے، اس طرح کہ اعتباء کی حرکات قلب کی حرکات (خیالات وارادات) کے تائع ہیں۔ اس لئے نماز میں سکون اعتباء کی قود رفیق چلے بجرنے، بولنے دیکھنے، کھانے پینے سے ممانعت) ہی وقت تک گرال معلوم مول کی جب تک قلب میں سکون پیدائیں موگا۔ اور سکون قلب (خشوع)

عامل کرنے کا طریقہ بیان فرماتے ہیں کہاہے رب سے لقاء اور حماب و کتاب، جاء و مرا کا مراقبہ کرئے رہا کرو:

﴿ لِلَّالَّهُمَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ ۚ إِنَّ زَلْزَلَهُ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيْمٌ ۞ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ اَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكُرلِي وَمَا هُمْ بسُكُولِي وَلَكِنَ عَذَابَ اللهِ شَدِيْدُ ١٠٠ (٢٠١-٢٠١) تَكْرَجَهَكَدُ "اے لوگو! این رب سے ڈرو، یقینا قیامت کا زارلہ بدی ماری چے ہوگی جس روزتم لوگ اس کو دیکھو کے، تمام دودھ طانے واليان اييخ دوده ييخ كوبمول جائيل كى، أورتمام حمل واليال الماحل ڈال دیں کی اور تحم کولوگ نشر کی جانت میں دکھائی دیں سے حالانک وہ نشه میں ندموں مے لیکن اللہ کاعذاب ہے ہی سخت چیز۔" ﴿ لِلَّالُّهُمَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبُّكُمْ وَاخْشُو يَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدُّ عَنْ وَّلَدِم وَلَا مَوْلُودٌ مُو جَازِعَنْ وَّالِدِم شَيْنًا ١٩٦٠) (٣٣-٣٠) تَكْرَجَمَكُدُ" اے لوگو! اے رب سے ڈرواوراس دن سے جس میں نہ کوئی باب اینے بیٹے کی طرف سے مجمد مطالبدادا کر سکے گا اور ندکوئی بیٹا اینے باب کی طرف سے۔"

ان دونوں آ بیوں میں اللہ تعالی نے تقویٰ کا امر فرما کر اس کی تحصیل کا طریقہ بیان فرمایا کہ قیامت اور اس کی جولناکیوں کا مراقبہ کیا کرو۔

﴿ إِلَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْراً وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْراً وَإِنْ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

مَنْ يَحْمَدُن الله الوكوالة رب عدد الدام في كوايك جاعداد عد

پیدا کیا، آوراس سے اس کا جوڑ پیدا کیا اور دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلائیں۔''

اس میں مخصیل تقوی کے لئے باری تعالی نے اپنی قدرت قاہرہ کے مراقبہ کا تھم

فرمایا\_

﴿ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ ۞ أَفَلاَ يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْفُبُورِ ۞ إِنَّا رَبَّهُمْ بِهِمُ الْفُنُورِ ۞ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ الْفُنُورِ ۞ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَبِذٍ لَّخَبِيْرٌ ۞ ﴾ (١١٠-١١٢٨)

تَنْ رَجَمَنَ الْوَروه مال کی محبت میں بڑا مضبوط ہے کیا اس کو وہ وفت معلوم نہیں جب نزندہ کئے جائیں گے مردے قبروں کے، اور آشکارا ہوجائے گا جو کچھ دلوں میں ہے، بے شک ان کا رب ان کے حال سے اس روز پورا آگاہ ہے۔''

اس میں اللہ تعالیٰ نے حب مال کا علاج یہ بیان فرمایا کہ حشر اور حساب و کتاب کا مراقبہ کیا کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقویٰ اور فکر آخرت پیدا کرنے کے لئے مراقبہ موت کی تعلیم فرمائی:

"اَنحَيْرُوْا مِنْ ذِنحُوهَا زِمِ اللَّذَاتِ الْمَوْتِ" تَوْيَحَمَّدُ:"سب لذتول كوفتم كرنے والى چيزيعنى موت كوكثرت سے ياد كر."

"كَفَلَى بِالْمَوْتِ وَاعِظُا" تَرْجَمَكَ: "موت صحت كے لئے كافی ہے۔" "زُوْرُوْهَا (الْفُبُوْر) فَانِّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَة" تَرْجَمَكَ:" قبروں كود يكف جايا كرواس لئے كدوه آخرت كوياددلانے والى

يں۔"

"أَنْ تَغُبُدُ اللَّهُ كَأَنَّكَ تَوَاهُ فَإِنْ لَمَّهُ تَكُنْ تَوَاهُ فَإِنَّهُ بَوْكَ" تَوْجَهَنَدُ:"الله كى عبادت اس طرح كروكه كوياتم اس وكيور به مواس ليح كما كرتم است نبيس وكي سكتے تو وہ تہيں ديكي رہا ہے۔"

ال حديث من مراقبه ذات حق كالحكم فرمايا:

"حَقِيْقٌ بِالْمَرْءِ أَنْ يَّكُوْنَ لَهُ مَجَالِسُ يَخْلُوْ فِيْهَا وَيَذْكُرُ ذُنُوْبَهُ فَيَسُتَغْفِرُ اللَّهُ مِنْهَا" (بب)

تَنْ اِسَان کے لئے کچھ خلوت کی مجلسیں ضروری ہیں جن میں وہ ایٹ کی خلوت کی مجلسیں ضروری ہیں جن میں وہ ایٹ کیا ایٹ تعالیٰ سے ان کے لئے مغفرت طلب کیا کرے۔''

اس سے محاسبہ کی تاکید فرمائی:

﴿ لِآلَيُّهَا الَّذِيْنَ امْنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلُتَنْظُرُ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتُ لِغَدِ ﴾ (٥٩-١٨)

تَوْجَهَدَ: "اے ایمان والو! اللہ ہے ڈرتے رہواور برخض کل کے لئے بھیج ہوئے اعمال کا محاسبہ کرتارہے۔"

يهال تقوى اختيار كرنے كے لئے كاسب الكال كاتھم فرمايا: ﴿ يَا يَهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا اللَّهُ وَكُونُوا مَعَ الصَّدِقِيْنَ ۞﴾ ﴿ اِلْمَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا اللَّهُ وَكُونُوا مَعَ الصَّدِقِيْنَ ۞﴾

تَنْرَجَمَنَدُ:''اے ایمان والو! اللہ ہے ڈرواور پچوں کے ساتھ رہو۔'' اس آیت میں مخصیل تقویٰ کا طریقہ یہ بیان فرمایا کہ صادقین کے ساتھ رہ پڑو، یعنی کشرے صحبت صادقین۔''

﴿ اَلَا مِذِكُواللَّهِ تَطْمَهِنُّ الْفُلُوبُ ۞ ﴾ (١٣- ٢٨) تَوْجَمَعَ: "خوب مجهلوكمالله كي ذكريه دلول كواطمينان موجاتا ہے۔" اس سے معلوم ہوا کہ کثرت ذکراللہ سے قلب کو اظمینان اورسکون حاصل ہوتا ہوا در اور آیة کریمہ: ﴿ وَاسْتَعِیْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلُوةِ ﴾ کی تغییر میں بیان ہوا کہ سکون قلب سے نماز مہل ہوجاتی ہے۔ جس سے قلر سے حب جاہ زائل ہوتی ہے جس سے قلر آخرت پیدا ہوتی ہے۔

ذکوالله خالیا ففاضت عیناہ کینی جوفض خلوت میں ذکراللہ کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لکیں اے اللہ تعالی ایسے قرب سے نوازتے ہیں کہ قیامت کے روزاس کواپی رحمت کے سامیر میں جگہ دیں مے جب کہ لوگ تمازت سے پریٹان ہوں مے اور پہینہ میں ڈوب رہے ہوں مے۔

غرضیکه مراقبه، محاسبه، صحبت اولیاء الله اور کثرت ذکر ہے علم ومعرفت میں ترتی موتی ہے، جس سے تقویٰ، خشوع اور تعلق مع الله پیدا موتا ہے، اس لئے کثرت ذکر کا تھم دیا ممیاہے:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اذْكُرُواللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ۞ وَسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَآصِيلًا ﴾ (٣٣٠-٣٣١)

﴿ وَاذْكُرْ رَّبُّكَ فِي نَفْسِكَ تَصَرُّعًا وَّخِيْفَةً وَّدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِ وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُنُ مِّنَ الْغَفِلِيْنَ ۞ ﴾ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِ وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُنُ مِّنَ الْغَفِلِيْنَ ۞ ﴾

(104-4)

" تَتُوَجِمَنَ "اورائے رب کی باد کیا کرائے ول میں عامزی اورخوف کے ساتھ اور زور کی آ واز کی برنبست کم آ واز سے مج اور شام اور الل غفلت میں سے ندہو۔"

﴿ فَاذَا قَصَيْتُمُ الصَّلُوةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ فِيَامًا وَّقُعُوْداً وَّعَلَى

جُنُوْبِكُمْ عَلَى (٣-١٠٣)

تَكَرِّجَمَّنَدُ: "جب نمازے فارغ ہوجاؤ تو الله کو یاد کرو کھڑے اور بیٹے اور پہلے اور پہلے اور پہلے اور پہلوؤں پر۔"

اس میں ارشاد ہے کہ نماز میں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اس کو کافی سمجھ کر نماز کے بعد ذکر سے عافل نہ ہو جاؤ بلکہ بعد میں بھی ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہو۔

﴿ فَاذَا قُضِيَتِ الصَّلُوةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْآرُضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضَلِ اللهِ وَاذْكُرُوا الله كَثِيرًا ﴾ (١٢-١٠)

تَكَرِّجَمْنَدُ: "جب نمازے فراغت ہوجائے تو زمین میں چلو پھرواورروزی علائی کرواوراللہ کو کٹرے سے یاد کرو۔"

اس میں ارشاد ہے کہ نماز سے فارغ ہوکر دنیوی کاروبار میں مشغول ہونے کی حالت میں بھی ذکراللہ سے غفلت نہ ہونے یائے۔

رسول التُدملي التُدعليد وسلم كا ارشاد ب:

"لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطُبًا مِنْ ذِكُواللَّهِ"

تَكْرَجَمُكُ:" تيرى زبان ذكرالله عررب."

"اُذْكُرُوا اللَّهَ حَتَّى يَقُولُوا إِنَّهُ مَجْنُونٌ"

تَنْ المَالِمَةُ إِنْ وَكُمُ اللَّهُ اللَّهِ كُثُرت سے كروكه لوگ مجنون كہنے لكيس "

حضرت رومی رحمه الله تعالی فرمایت بین

ب این قدر گفتیم باقی فکر کن فکر گرجامد بود رو ذکر کن ذکر آرد فکر را در ابتزاز ذکر را خورشید این افسرده ساز تَوْجَعَدُ: "ال قدر بم نے كهدويا آ كے فكر كرو، اگر فكر من حركت بين تو ذكر كرو."

" ذَكَرُ فَكُرُ كُورَكَت مِن لا تا ہے جس طرح آفاب برف بَلَمالا دیتا ہے۔"

تیجہ یہ لکلا كہ علم موتوف ہے كثرت ذكر، محاسبہ مراقبہ اور محبت اولياء الله پر،
رسول الله صلى الله عليہ وسلم ہے بھى كى روز تك مراقبہ اور تخليہ كروانے كے بعد علم وعرفان
ہے آپ صلى الله عليہ وسلم كا تحليہ (آراستة كرنا) فرمایا كيا۔

#### اذكار واشغال كي حقيقت:

پس ابتداہ تو یہ اذکار واشغال مرض جہل سے نجات حاصل کرنے کے لئے بطور علاج ضروری ہیں مگر جب ان کی بدولت علم اور اس کے ساتھ ساتھ تقوی وخشوع کی نعمت بل جاتی ہے تو یہ اذکار واشغال خود مرض بن کرعاشق پر مسلط ہوجاتے ہیں۔ جیسے کسی مرض کے لئے افون یا تمبا کو استعال کروایا جائے جس سے اصل مرض کا علاج تو ہوجائے مرض بحید شدے لئے سوہان روح بن ہوجائے مرض بحید شدکے لئے سوہان روح بن جائے ابتداء میں انسان علاج کے طور پر بادل نخواستہ ان چیز وں کو اختیار کرتا ہے مگر سے وقت کے بعد یہ اذکار واشغال کو ایسے پکڑتے ہیں کہ ان سے بچتا تا ممکن ہوجاتا ہوجاتا

۔ کھتب بعثق کا دنیا سے نرالا دستور
اس کو چھٹی نہ لمی جس کو سبق یاد رہا
ای حالت کے بارے میں معنزت بجذوب رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں:

اس اب تو چھوڑے ہے بھی نہ چھوٹے ذکر ترا اے میرے خدا
حلق سے نکلے سائس کے بدلے ذکر ترا اے میرے خدا
اذکار واشغال میں بے فرق ہے کہ اشغال خود مقصود نہیں صرف ذر بی پر مقصود ہیں

اوراذ کار ذربعة مقصود مونے کے علاوہ بذات خود مجی مقصود بیں ، ارشاد ب:

﴿ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرِيَّ آغُيْنَهُمْ تَغِيْضُ مِنَ الدُّمْع) (۵-۸۳)

تَكُوْجَهُمُكُونَ "اور جب وه ال كوسنة بن جوكه رسول كى طرف بعيجا كما به تو آبان کی آنکمیں آنسووں سے بہتی ہوئی دیکھتے ہیں۔" ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجلَتْ قُلُولُهُمْ ﴾

(r-A)

تَكُوبَهُمَاكُ: "أيمان والله تو مرف وه موت مي كه جب الله تعالى كا ذكر آتا بووان كولوب درجاتي بين"

﴿ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ ۞ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجلَتُ فَلُوْبُهُمْ ﴿ (۲۵،۲۳-۲۳)

تَكْرَجَمَنَدُ: "مورآب كرون جمكادين والول كوخوش خبرى سناد يجئه ، جوايي ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈرجاتے ہیں۔''

﴿ ٱللَّهُ نَزَّلَ آخْسَنَ الْجَدِيْثِ كِتلبًّا مُّتَشَابِهًا مَّقَانِيُ لَا تَفْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدُهُمْ وَقُلُوْمُهُمْ إِلَى ذِكُواللَّهِ ﴿ (٣٠-٣١)

تَكْرِيحَكُ والله تعالى في بواحمه كلام نازل فرمايا بي جوالي كتاب ب کہ باہم ملی جلتی ہے۔ باربارد ہرائی می ہے، جس سےان لوگوں کے جو كدائي وب سے درتے ہيں بدن كانب اٹھتے ہيں بكران كے بدن اور

دل زم ہوکراللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہوجاتے ہیں۔"

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتُلِّى عَلَيْهِمْ يَحِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ مُحَدًّا ۞ وَيَقُوْلُونَ مُبْخِنَ رَبَّنَا إِنْ كَانَ وَعُدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ۞ وَيَجِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ يَنْكُوْنَ وَيَزِيْدُهُمْ خُشُوْعًا ۞ (١٠-١٠١٠)

تَرْجَمْتُ نَدُ جَن لُوگول کو قرآن سے پہلے علم دیا گیا بیقرآن جب ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو شوڑیوں کے بل سجدہ بیس کر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارارب پاک ہے، بیشک ہمارے دب کا وعدہ ضرور پورائی ہوتا ہے اور شوڑیوں کے بل کرتے ہیں روتے ہوئے اور بیقرآن ان کا خشوع اور بیقرآن ان کا خشوع اور بیقرآن ان کا خشوع اور بیتر مادیتا ہے۔''

#### عشاق الهيبك حالات:

﴿ إِذَا تُتُلَى عَلَيْهِمُ اللَّهُ الرَّحُمٰنِ خَرُّوْا سُجَّدًا وَبُكِيًا ۞ ﴾ (إذَا تُتُلَى عَلَيْهِمُ اللَّهُ الرَّحُمٰنِ خَرُّوْا سُجَّدًا وَبُكِيًا ۞ ﴾

تَكُرُ مَكُنَدُ "جب ان كسائے رحلن كى آيتى پڑھى جاتى تقيس تو سجده كرتے ہوئے اور روتے ہوئے كر باتے تھے۔"

یعنی کرت ذکر ومراقبات سے ان پرایک رفت قلب طاری ہوجاتی ہے کہ اپنے محبوب کی ہاتھیں سن کر ان کے قلوب پر زلزلہ آنے لگتا ہے، وریدوں کا خون کر ما جاتا ہے، روی گئے کھڑے ہوجاتے ہیں، روتے ہوئے بیسا ختہ بحدہ میں کر جاتے ہیں اور آگھوں سے سل اشک جاری ہوجاتا ہے جواس قدر کرت سے بہتا ہے کہ کویا خود آنکھیں جی بی حاری ہیں۔

۔ کوئی نہیں جو یار کی لادے خبر مجھے اے میں افک تو بی بہادے ادھر مجھے از حال خود آگد نیم جزاین قدر دانم کہ تو ہرکہ بخاطر میکذری افٹکم زدامان میکذرد

تَكُرَّحَمَّكَ: " مجھے بے خودی میں سوائے اس کے بھے خبر نہیں کہ جب بھی دل میں تیرا خیال گزرتا ہے میرے آنسودامن سے گزرجاتے ہیں، یعنی زمین تک پہنچ جاتے ہیں۔"

محبوب حقیق نے اپنے عشاق کے مراقبہ محاسبہ کثرت ذکر، کثرت مسلوۃ اور قیام لیل کا تذکرہ قرآن کریم میں باربار دہرایا ہے۔ فرماتے ہیں: ﴿ يَخَافُونَ يَوْمًا تَنَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوبُ وَالْاَبْصَادُ ﴾

(rz-rr)

تَوْجَهَدُ: ''وہ ایسے دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں بہت سے دل اور بہت ی آنکھیں الث جائیں گی۔''

یعن قیامت کی مولنا کیوں کا مراقبہ کرتے رہے ہیں۔

﴿ يُؤْتُونَ مَا اتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ آنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ

(10-rr) **(** 

تَوَجِهَدَ: ''وہ دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں اور ان کے دل اس سے خوف زدہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے پاس جانے والے ہیں۔'' اپنے انکال کا محاسبہ کرتے رہتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں کہ حسنات قبول بھی ہوئیں بانہیں؟

وْيَبِيْتُوْنَ لِرَبِهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا ١٥٠ (٢٣-٢١)

تَذَخِهَدَ "راتول كوائ رب ك آك كده اور قيام من كالكريدة

يل-"

﴿ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ۞ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَهْجَعُونَ ۞ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ

تَكْرَجَهَا "وولوك رات كوبهت كم سوتے تصاور آخرشب ميں استغفار

کیاکرتے <u>تھے'</u>'

اس میں اولا مادہ قلمت، ٹانیا اس کی تنگیرلتقلیل، ٹالا من تبعیفیہ، رابعاً ما تاکیدیہ لاکر کس شان کے ساتھ ان کے قیام لیل کا تذکرہ فرمایا ہے کہ رات کو بہت ہی کم سوتے ہیں اور جب مات قریب آخم ہوتی ہے تو رات بحری عبادت کا محاسمہ کرتے ہیں اور بول بھے ہیں کہ مجو بھی عبادت نہ کر سکے: مَا عَبَدُنَاكَ حَقَّ عِبَادَ تِلَ ۔ بیں اور بول بھے ہیں کہ مجو بھی عبادت نہ کر سکے: مَا عَبَدُنَاكَ حَقَّ عِبَادَ تِلَ ۔ تیری شان کے لائق ہم عبادت نہ کر سکے۔ اپنی عبادت کا تقص سائے آتا ہے اس پر استفار کرتے ہیں۔

- نیکیاں یا رب مری بدکاریوں سے بد ہوئیں وہ بھی رسواکن ترے دربار میں بے حد ہوئیں بیمشاق این جان کا نذراند پیش کر کے بھی خود کوتصور وار بی سجھتے ہیں۔ ۔ جان دی، دی ہوئی ای کی تقی حق تو ہے ہے کہ حق ادا نہ ہوا ﴿ وَذَكُرُوا اللَّهُ كَثِيرًا ﴾ (٢١- ٢٢٧) تَكْفِيجَمَدُ:"اورانهول نے كثرت سے الله كا ذكر كيا۔" ﴿ وَذَكُواللَّهُ كَثِيرًا ﴾ (١٦-١٦) تَوْجَمَكُ: "اور كثرت سے ذكر الى كرتا ہو۔" ﴿ آلَّذِيْنَ يَذُكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَّقُعُودًا وَّعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيُتَفَكَّرُونَ فِي خَلْق السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ ﴿ ١٩١-١٩١) تَكَنِيَحَكَ:" وه لوگ الله تعالیٰ کی یاد کرتے ہیں کمڑے بھی، بیٹے بھی، لیٹے بھی اور آ سانوں اور ڈین کے پیدا ہونے میں غور کرتے ہیں۔'' یعنی کثرت ذکرومرا تبرہ قدرت میں لگےرہے ہیں۔

# حقیقی مؤمن کی علامت:

﴿ أَمَّنَ هُوَ قَانِتُ الْنَاءَ الَّيُلِ سَاجِدًا وَّقَانِمًا يَّخْذَرُ الْاخِرَةَ وَيَرْجُوا رَّخْمَةَ رَبِّهِ \* قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِيْنَ لَكُلُمُونَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُونَ \* إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْاَلْبَابِ ۞ ﴾

(9-59)

تَنْ َ الْمَدِيمَةُ وَ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

اس میں اہل علم اسے کہا گیا ہے جورات میں خشوع وخضوع اورخوف ورجا کی حالت میں کثرت سے نوافل پڑھے بلکہ آیات ذمیل کے ظاہر سے نو معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں میں غلبہ خشیت، خشوع وخضوع، کثرت ذکر، کثرت قیام کیل نہیں وہ مؤمن بی نہیں:

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَاللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ

(r-A)

تَكَرِيمَكَ: "ايمان والي تو مرف وه موت بي كه جب الله تعالى كا ذكر آتا بي توان ك قلوب ورجات بين"

﴿إِنَّمَا لَيُوْمِنُ بِالِيِّنَا الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا مِنَا خَرُوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ۞ تَتَجَا فَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْقًا وَطَمَعًا لَوَمِمًا رَزَقْنَهُمْ خَوْقًا وَطَمَعًا لَوَمِمًا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ ۞ (١٦-٢١)

تَوَرِّحَتَكَ: "ہماری آ یوں پرتو صرف وہ لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب ان
کو وہ آ بیتی یاد دلائی جاتی ہیں تو وہ تجدہ میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب
کی تشیخ وتحمید کرنے لگتے ہیں اور وہ لوگ تکبر نہیں کرتے ، ان کے پہلو
خوابگا ہوں سے علیحدہ ہوتے ہیں اس طور پر کہ وہ لوگ اپنے رب کو امید
اور خوف سے پکارتے ہیں اور ہماری دی ہوئی چیزوں میں سے خرچ
کرتے ہیں۔"

ان آیات میں: إنتما کلم وحصر ہے، یعنی جب تک صفات ندکورہ نہیں پائی جائیں گی ایمان کا وجود بی نہیں ہوسکتا، ان آیات کے ظاہراور رسول الله صلی الله علیه وسلم سے کا ایمان کا وجود بی نہیں ہوسکتا، ان آیات کے ظاہراور رسول الله صلی الله علیه وسلم سے کر آج تک رجال الله کے تعامل سے کرت ذکر و قیام کیل کی فرضیت بلکہ شرط ایمان ہونامفہوم ہوتا ہے۔

فرض کی دوشمیں:

حقيقت يد إكفرض كى دوتسمين بين:

- 🛈 ضابطہ کا فرض۔
  - 🕡 رابطه کا فرض۔

مثلاً شوہر کے ذمہ بیوی کے علاج کے مصارف اور بیوی کے ذمہ شوہر کی خدمت ضابطہ شرعیہ میں فرض نہیں ، کم رابطہ کی حقیت ہے بیاا اہم فریعنہ شار ہوتا ہے کہ اس میں کوتائی کرنے والے شوہر یا بیوی کو زوجیت کے دائق ہی نہیں سمجھا جاتا۔ اگرچہ ضابطہ کی رو سے اگرچہ کوئی شخص مسلمان ضابطہ کی رو سے اگرچہ کوئی شخص مسلمان ہوگر مسلمان کہلانے کے لائق اور رابطہ کا مسلم ان جب ہے گا کہ رابطہ کے فرائض و شرا لکل (خشوع وخضوع ، کثرت ذکر و قیام لیل) کو اوا کرے گا۔ اس پوری تقریر کا حاصل یہ ہے کہ جب تک مراقبہ محاسبہ، خشوع وخضوع ، کثرت ذکر و قیام لیل محقق نہ حاصل یہ ہے کہ جب تک مراقبہ محاسبہ، خشوع وخضوع ، کثرت ذکر و قیام لیل محقق نہ حاصل یہ ہے کہ جب تک مراقبہ محاسبہ، خشوع وخضوع ، کثرت ذکر و قیام لیل محقق نہ

ہوگا اس وقت تک عالم **بنا تو در کنارشج**ے معنی میں مسلمان بھی نہیں بن سکتا۔

اب صدیث کا مطلب واضح ہوگیا کہ عالم سے مراد وہ ہے جونظر شرع میں عالم ہوادر کامل مؤمن ہو، یعنی کم از کم اتی عبادت کرتا ہو جو حقیقت علم اور کمال ایمان کے شرط ہے۔ جس کی تفصیل اوپر بیان ہوئی ور نہ وہ عالم ہی نہیں بلکہ اس لائق بھی نہیں کہ اسے مؤمن کہا جائے۔ اگرچہ حقیقت میں مؤمن ہو، پس عالم سے مراد وہ خفس ہے جو کم از کم اتی عبادت کرتا ہو جو حقیقت علم کے لئے موقوف علیہ ہے اور زیادہ وقت مشاغل علمیہ میں صرف کرتا ہو اور عابد سے مراد وہ ہے جو در جیر موقوف علیہ سے بھی مشاغل علمیہ میں صرف کرتا ہو اور عابد سے مراد وہ ہے جو در جیر موقوف علیہ سے بھی زیادہ عبادت کرتا ہو اور عابد ہے مراد وہ ہے جو در جیر موقوف علیہ سے بھی اور عابد بھی ، فرق اتنا ہے کہ ایک علم بفتر ضرورت نیخی بفتر رفرض عین حاصل کر کے فرض کفایہ کی طرف متوجہ ہونے کی بجائے کشرت عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے اور درمرا عبادت بفتر ضرورت (جو حقیقت علم و کمال ایمان کے لئے موقوف علیہ ہے) دومرا عبادت بفتر ضرورت (جو حقیقت علم و کمال ایمان کے لئے موقوف علیہ ہے) درمرا عبادت بفتر ضرورت (جو حقیقت علم و کمال ایمان کے لئے موقوف علیہ ہے) کرتا ہے اور علم سے فرض کفایہ کا درجہ بھی حاصل کر لیتا ہے۔

حقیقت علم منکشف ہونے کا طریقہ:

حقیقت علم منکشف ہونے کے لئے دردمحبت کی ضرورت ہے۔

ب در ورون خود بغزا دردرا

تابینی سبر و سرخ و زردرا

تَوْجَهَدُ: "اپنے اندر دردمحبت بردهاؤ تا که تهمیں ہر چیز کی حقیقت نظر آنے لگے۔"

اس درد کی بدولت ایسے علوم منکشف ہوتے ہیں کہ عقل خیرہ ہو جاتی ہے۔ بینی اندر خود علوم انبیا یے کتاب و بے معید و اوستا

عُطباتُ الرشير\_\_\_\_ تَكْرَجَمَكَ: "أين اندر بغير كماب واستاد كانبياء يلبهم السلام كعلوم ياؤ محـ" جولوگ اس لذت درد سے ناآشنا ہیں ان کوحقیقت علم کی کیا خبر۔ - توندیدی کے سلیمال را چہ شنای زبان مرغاں را تَرْبِیَ کَنَرِیَ کِی عظرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھا ہی نہیں، تو یرندون کی زبان کیا جانے۔'' ۔ آگاہ ننی تپ دروں را نشر چہ زنی رگ جنوں را تَنْجَمَعَنَ: "تودل کے اندری آگ ہے باخبرنہیں، جنون کی رگ پر کیانشتر

ان کوتو خود برئ محبوب حقیقی کی طرف آنے ہی نہیں دیں۔ ۔ اے قوم کج رفتہ کجائیہ کجائیہ معثوق درين جاست بيائيد بيائيد تَكْرَجَهَنَدُ: "اے جج كوجانے والى قوم كہاں ہو،معثوق يہال ہے، ادهر آئ ادهرآ ؤ۔''

ایسے لوگوں کے بارے میں حصرت روی رحمہ اللّٰہ تعالیٰ فرماتے ہیں 🕒 صد بزاران فشل دارد از علوم جان خود را می نه داند این ظلوم جان جمله علمها این است و این که بدانی من کیم در یوم دین القوم الذي في المدرسه

علم نبود الا علم عاشقی الجی شقی

ترجیحتی: "علوم سے لاکھوں کمالات رکھتا ہے، لیکن بیفالم اپنے بارے میں پی خوابی جانتا، سب علوم کی روح صرف بھی ہے کہ تو بہ جان لے کہ قیامت میں میری کیا حالت ہوگی؟ اے مدرسہ میں رہنے والی توم جو پچھ تم نے حاصل کیا ہے وہ صرف وسوسہ ہے، علم عاشتی کے سواجو پچھ ہے وہ البیس کی تلمیس ہے۔"

#### خشك دلول يے أيك سوال:

خدمت علم دین کا بہانہ بنا کر عبادت سے جی چانے والوں سے میں پوچھتا ہوں کہ کیا وہ رسول اللہ تعالی اللہ علیہ وسلم کا اسوۃ حسنہ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی زندگی اور آج تک رجال امت کے سلسلہ کا طرزعمل دنیا کی آنکھوں سے اوجھل کر نکتے ہیں؟ آپ لوگ تو برغم خود صرف علم دین کے محافظ و بلغ ہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین رضی اللہ تعالی عنہم پر تو مبلغ ہونے کے علاوہ حکومت کی ذمہ داریاں بھی تھیں، پھران نفوس قد سیہ میں جذبہ تبلیغ واحساس فرمہ داری کس حد تک تھا یہ ہمارے وہم وگمان سے بھی خارج ہے۔

م و کیف یدک فی الدنیا حقیقته قوم نیام تسلوا عنه بالحلم قوم نیام تسلوا عنه بالحلم تشکر تشریح کردنیا مین رسول الدُّصلی الدُّعلیه و کلم کی حقیقت کوسوئی ہوئی قوم کیسے بچھ کئی ہے جوخوابوں ہی سے لی حاصل کر رہی ہے۔'' معلمذا آپ قیام کیل کس حد تک فرماتے تھے؟ کمر باندھ لیتے، اُحیاء کیل معلمذا آپ قیام کیل کس حد تک فرماتے تھے؟ کمر باندھ لیتے، اُحیاء کیل فرماتے ، پاؤل متورم ہوجاتے اور کثرت سے نفل روزے رکھتے اور ہر وقت ذکر اللہ

میں مشخول رہنے ہے، آپ نے یہ خیال کیوں نہ فرمایا کہ کثرت نوافل کی بجائے یہ وقت بھی تبلیغ علم دین اور نظم وا قامت حکومت بی میں صرف کرنا چاہئے۔ امام ابوحنیف رحمہ اللہ تعالی نے چالیس سال تک مسلسل عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، ایک قرآن مجید روزانہ ختم فرماتے تھے۔ علامہ بربان الدین مرغینانی رحمہ اللہ تعالی مصنف برایہ نے تیرہ سال تک مسلسل روزہ رکھا اور کسی پر فاہر نہیں ہونے دیا۔ کیا آپ کا جذب مفاظمت واشاعت علم وین ان مقدی ہستیوں سے بھی بڑھ کر ہے؟ مثال کے طور پر ان دوہستیوں کا ذکر کر دیا۔ ورنداس سلسلہ کے ہوفرد کی یہ کیفیت ہے۔

۔ زفرق تابقدم ہر کجا کہ می محکرم کرشمہ دامن دل می کشد کہ جا اینجاست تونیج تھنکہ:"سرے لے کر پاؤں تک جہاں بھی میں دیکھتا ہوں، کرشمہ دل کے دامن کو کھنچتا ہے کہ جہاں ہے۔"

ایک مرتبہ حضرت امام احمد رحمد اللہ تعالی اپنے استاذ حضرت امام شافعی رحمد اللہ تعالی کے بال مجمان ہوئے۔ امام شافعی رحمد اللہ تعالی کی صاحبزادی نے مجمان کی دیگر ضروریات کے ساتھ تبجد کے وضو کے لئے پانی بھی رکھ دیا ، سبح کو جب و یکھا کہ پانی و لیے بی رکھا ہے تو حضرت امام شافعی رحمد اللہ تعالی سے یوں شکایت کی: طالب علم ہے جسے تبجد کی بھی تو فتی نہیں علمہ لیس له حفظ فی الصلوة۔ یہ کیما طالب علم ہے جسے تبجد کی بھی تو فتی نہیں ہوتی ؟ ایک جلیل القدر امام کی صاحبزادی کا یہ جملہ مرعیان علم کے لئے تازیات عبرت ہوتی ؟ ایک جلیل القدر امام کی صاحبزادی کا یہ جملہ مرعیان علم کے لئے تازیات عبرت ہوتی ؟ ایک جلیل القدر امام کی صاحبزادی کا یہ جملہ مرعیان علم کے لئے تازیات عبرت کی دریافت فرمانے پر امام احمد رحمہ اللہ تعالی نے عرض کے اور اس قدر محسوس ہوئے کہ دات بھر عبادت میں گزری ، ایک لحد کے لئے بھی غفلت نہیں ہوئی للمذا وضو کی ضرورت ہی چش خبیں آئی۔

# ماضی قریب کے خدام دین:

ماضی قریب بی بی ایس رجال گزرے ہیں کہ امت سلمہ پرکوئی دینی یا دینوی اون کی سے اس کی نیند عائب اور آ رام کا فور ہوجاتا تھا۔ ایک درد تھا جو کسی وقت چین نہ لینے دیتا تھا، ان کے جذبہ اشاعت دین کی معیان تھا طب علم کو تو ہوا بھی نہیں گئی، ایک طرف جہاد، وعظ وتقریر بہلنج واشاعت، کی معیان تھا طب علم کو تو ہوا بھی نہیں گئی، ایک طرف جہاد، وعظ وتقریر بہلنج واشاعت، قدرلیں وافق ایت تھنیف و تالیف کے میدان میں بید حضرات سباق (بہت سبقت لے جانے والے) تھے، دومری طرف مراقبہ، کاسبہ، کشت ذکر وظفل، نوافل وقیام میں ممتاز جانے والے ہزاروں شاگرد اور مواعظ و ملفوظات و تصانیف سے مستفید ہونے والے والے ہزاروں شاگرد اور مواعظ و ملفوظات و تصانیف سے مستفید ہونے والے کروڑوں افراداور دومری جانب ان کے مطب روحانی سے صحت یاب ہونے والے اور نور نبوت حاصل کرنے والے ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ ان حضرات نے فقہ قرآن و حدیث، علوم نقلیہ و عقلیہ، ظاہرہ و باطنہ کی الی گھیاں سلیمائی ہیں کہ معیان عشرات و قراست سمجھانے پر نہ بجھ کیس۔ معیان حقاظت و اشاعت علم ان عشاق کی تبلیخ و اشاعت دین جیسا کوئی ادنی سائمون تو چیش کریں۔

م اولئك اسلافی فجننی بمثلهم اذا جمعتنا یا عنید المجامع تَوْجَمَدُ:"یه بین مارے اسلاف تم ان کی مثال لاکردکھاؤ۔"

# تبليغ ڪي شرط اوّل:

حقیقت یہ ہے کہ جب تک تعلق مع اللہ حاصل نہیں ہوتا اس وفت تک تبلیغ و اشاعت کا فریضہ اوا ہی نہیں ہوسکتا، آج کل خطرناک صلالت یہ ہے کہ علم حقیق کا

مرعیان علم خداق اڑانے گئے ہیں اوراپ طاقہ اڑکواس سے روکتے ہیں۔

منعم کنی زعشق وے اے مفتی زئن

معذور وارمت کہ تو اورا ندیدہ

متنز جھنی زماں! تو جھے اس کے عشق سے روکتا ہے! میں تھے

معذور جمتا ہوں ،اس لئے کہ تو نے اسے دیکھا بی نہیں۔''

مغذور جمتا ہوں ،اس لئے کہ تو نے اسے دیکھا بی نہیں۔''

مغذور جمتا ہوں ،اس لئے کہ تو نے اسے دیکھا بی نہیں۔''

مغذور جمتا ہوں ،اس لئے کہ تو نے اسے دیکھا بی نہیں۔''

ے خواجہ پندارد کہ دارد عاصلے عاصل خواجہ بندار نبیت عاصل خواجہ بجز بندار نبیت منظم کرنے کہ اسے بچھ عاصل ہے، لیکن اسے سوائے خود بنی کے بچھ عاصل ہے، لیکن اسے سوائے خود بنی کے بچھ ماصل نہیں۔''

عوام کالانعام (حیوانوں جیےعوام) کی واہ واہ انسانوں کو تباہ کر دیتی ہے،عوام کی عقیدت اور دست ہوی پر عجب و پندار کوتاہ نظری اور مہلک ہے،کسی صاحب نظر سے تشخیص کروائے۔

بنما بصاحب نظرے مگوہر خودرا عیسیٰ نتوان گشت بتصدیق خرے چند تنکیجی کی ماحب نظر کونبض دکھاؤ، چند گدھوں کی تصدیق ہے کوئی عیسیٰ نہیں بن سکتا۔''

ہمیں کہتی ہے دنیا تم ہو دل والے جگر والے ذرا تم بھی تو دیکھو کہ ہوتم بھی تو نظر والے بیلوگ بصورت علم و تحقیقت جہل کے پندار میں منتلا ہیں۔

بیلوگ بصورت علم و تحقیقت جہل کے پندار میں منتلا ہیں۔

ناز ہے گل کو نزاکت پہ چمن میں اے ذوق اس نے دکھے ہی نہیں ناز و نزاکت والے بیلم کی لذت اور اہل دل کے سوز وگداز کو کیا جانیں۔

۔ لطف ہے تجھ سے کیا کہوں زاہد ہائے کم بخت تو نے پی ہی نہیں ائے کم بخت تو نے پی ہی نہیں رکھے کے این بادہ ندانی بخدا تانہ چشی تکریجے کی بخدا تو اس پیالہ کی لذت کونہیں جان سکتا جب تک پچھے نہیں۔''

۔ چون ول بمہر نگارے نہ بستہ اے ماہ ترا ز سوز درون و نیاز ما چہ خبر تکڑ جھکی:"تونے کسی معثوق سے دل نہیں اٹکایا،تو تھے ہمارے نیاز اور دل کے سوز کی کیا خبر؟"

اہل انصاف کے لئے اس قدر مضمون کافی ہے۔ چنا نچہ ایک معروف اہل علم جو اس غلط نہی ہیں مبتلا ہے اس قدر متاثر ہوئے کہ اس مضمون کا صرف خلاصہ سنتے ہی انہوں نے اوابین اور اشراق وغیرہ نوافل شروع کر دیئے اور اہل اعتساف (ضدی لوگوں) کی خدمت میں بیدوشعر پیش کرتا ہوں۔

بامدی مگوئید اسرار عشق و مستی آگذار تابمیرد در رنج خود پرین تکریخهین: "مری سے عشق و مستی کراز مت کہو، اسے خود بنی کے رنج میں مرنے دو۔"
میں مرنے دو۔"

۔ تو وطونی وما و قامت یار
فکر ہر کس بفتدر ہمت اوست
تَرْجَحَمَدُ: '' بِحْقِے دنیا کی رنگینیاں مبارک اور ہمیں عشق مولی ، ہر محف کی فکر
اس کی ہمت کے مطابق ہے۔''
آخر میں دعاء ہے کہ ائلہ تعالیٰ ہم سب کوعلم حقیق کی دولیت سے نوازیں۔

ب زبد زابد را و دی دیدار را **ذرهٔ** وروت ول عطار را تَوْجَمَعَكَ: " زابدكو زبداور دينداركو دين مبارك، مجصے تو وردعشق كا ذره "اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك ابدأ، امين." تَكْرَجُكُمَا: " يا الله! جارے دلول كوا في معرفت كنور عيمنور فرما وے، سرمان آمکن-"

اوائل ذي الحجه ٨٥ هـ

# بتكملنه

#### اشكال:

کسی کو بیداشکال ہوسکتا ہے کہ علاء کے لئے تدریس، تبلیغ، افراء اور تعنیف جیسی خدمات انجام دیتا فرض کفایہ ہے اور ذکر، شغل، مراقبہ دی اسبہ وغیرہ عبادات نافلہ ہیں اور فرض کی اہمیت و ثواب نفل سے زیادہ ہے۔ پھر ہس علاء کو کثرت ذکر و نگر کی تبلیغ کیوں کرتا ہوں؟ اس کے دوجواب ہیں۔ ایک الزامی، دومرا تحقیقی۔

#### الزامی جواب:

میں نے نصوص قرآنہ سے ثابت کیا ہے کہ جو عالم عبادت نافلہ اور ذکر وفکر کی کھڑت نہیں کرتا وہ نظر شرع میں عالم تو در کنار مؤمن کہلانے کے لائق بھی نہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور علماء امت کے اقوال سے اس کی اہمیت ثابت کی ہے اور بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کرعلاء امت کا تعال کہی چلاآیا ہے کہ وہ اشاعت دین کی متعدی خدمات کے ساتھ اپنے اوقات کا بڑا حصہ عبادت نافلہ اور ذکر وفکر میں صرف فرماتے تھے، علاء آبدین (نظل حبادات سے ڈرنے والے) اس پر غور فرما کر جواب دیں۔

# تحقيق جواب:

دوسروں کو بلیخ اور ان کی اصلاح کی کوشش فرض کفایہ ہے۔ مگر اپنی اصلاح فرض عین ہے۔ اصلاح کا مطلب بیہ کے محاصی ظاہرہ و باطند سے احتر از کیا جائے اور بیہ موقوف سے ذکر وفکر اور محاسبہ ومراقبہ کے اہتمام پر۔ سوفرض عین کا موقوف علیہ بھی

فرض عین ہوگا، ذکر وفکر اور محاسبہ و مراقبہ اور صحبت کائل کے معتد بدددجہ کے سوا معاصی سے نہتے کی فکر بی نہیں ہوتی بلکہ معاصی باطعہ بیل ہے اکثر کا تو علم اور احساس بی نہیں ہوتا۔ کسی مرض کا بچھ احساس ہو بھی تو وقت پر اس کا استحضار نہیں ہوتا اور استحضار بھی ہوتو اس سے نہتے کی فکر اور علاج کا خیال نہیں ہوتا، البذا ذکر ، محاسبہ مراقبہ اور کسی کائل کی صحبت کا کم از کم وہ ورجہ فرض ہے جو معاصی فلا ہرہ سے حفاظت کے ساتھ معاصی باطنہ ہے بھی پاک کر دے، رذائل سے تخلیہ (پاک ہونا) اور فضائل سے تحلیہ (آ راستہ ہونا) کا موجب ہو، اس مقصد میں کامیانی کے بعد بھی ذکر وفکر کے اس ورجہ کا الترام اس لئے ضروری ہے کہ اس میں غفلت سے امراض کے وو (لو شے) کا سخت نظرہ ہے۔

حزید برین ذکر وفکر کے درجۂ ندکورہ پراضافہ بھی لازم ہے۔اس لئے کہ اس سے قلب کی صلاحیت برحتی ہیں مجبت واخلاص علی جل مسلاحیت برحتی ہیں مجبت واخلاص علی جس حد تک ترقی ہوگی ای درجہ میں اعمال کے اجراور دوسروں کو تبلیغ کے اثر عیس اضافہ ہوگا اور علم میں نوراور تھنیف و تاکیف میں برکت ہوگی۔

میں برکت ہوتی ہے۔ یکی وجہ ہے کہ علماء عابدین کے کام اور تبلیغ میں جو برکت ہے وہ آبدین (بھوڑوں یعنی نقل عبادات سے تی چرانے والوں) میں نہیں اور فرق اجر کا مشاہدہ آخرت میں ہوگا، بلکہ الل بعیرت کواس کا اثر دنیا میں بھی مشاہدہ۔

"اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب المين" اللهم اللهم اجعلنا ممن يعبدك كأنه يواك، امين" ترجَعَمَنَذ "ياالله بمين الي محبت عطاء فرما اور تخط عجبت ركف والول كي محبت اورايد بنين اور كي محبت اورايد بنين اور بمين ان لوكول عن سے بنا دے جو تيرى اس طرح عبادت كرتے بين محب المول كي محبت اور الله الله كي محبت اور الله الله كي محبت عطاء فرما جو تيرى اس طرح عبادت كرتے بين محب الله كي الله كي محبت عطاء فرما جو تيرى الله كي محبت كرتے بين الله كي كي محبت الله كي

رشیداحمه ۲رجمادی الاولی میها<u>م</u>



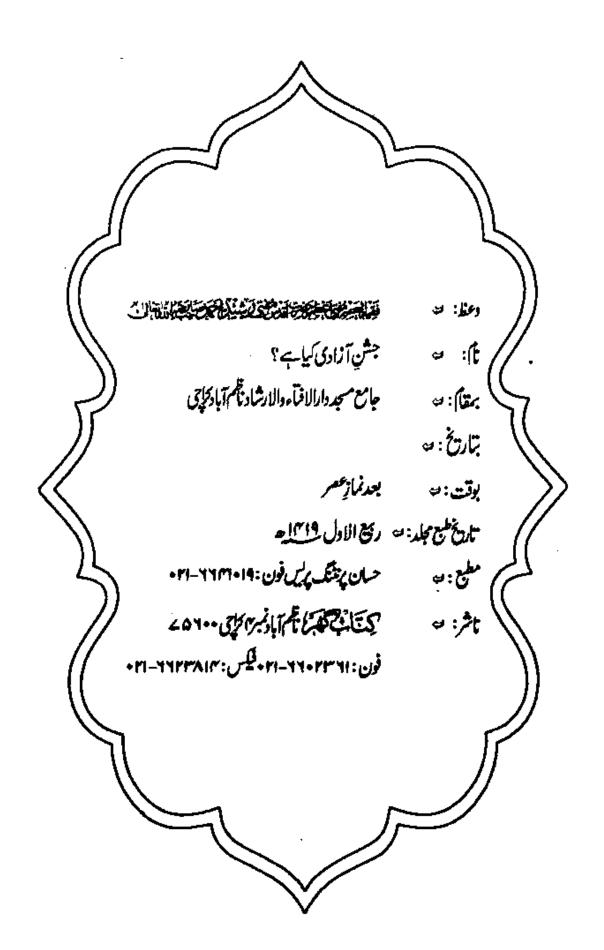

#### وعظ

# جشن آزادی کیاہے؟

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيأت اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه اجمعين.

اما بعد فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

﴿ اللّٰهُ وَلِي اللَّهِ اللَّهِ الْمَنُوا لَا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَ الظَّاعُونَ لَا يُخْرِجُونَهُمُ اللَّاوُرِ أَ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ اَوْلِيالْهُمُ الطَّاعُونَ لَا يُخْرِجُونَهُمُ مِن النَّارِ فَا هُمْ فِيها مِن النَّارِ عَلَمُ فِيها خَلِدُونَ اللَّهُ النَّارِ عَلَمُ فِيها خَلِدُونَ اللَّهُ النَّارِ عَلَمُ فِيها خَلِدُونَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

تَكْرِيحَكُ: "الله تعالى ساتمي ب إن لوكول كا جو ايمان لائه ان كو

تاریکیوں سے نکال کریا بچا کرنور کی طرف لاتا ہے اور جولوگ کافر ہیں ان کے ساتھی شیاطین ہیں اور وہ ان کونور سے نکال کریا بچا کرتاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں، ایسے لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں بیلوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔''

یہ آیت چودہ اگست کی مناسبت سے پڑھی ہے پہلے باب العمر کا قصہ درمیان میں آگیا تھا اس پر بات چل بڑی تھی، اب ذرا دعاء کر لیجئے کہ آج اللہ تعالیٰ یہ مضمون اپنی مرضی کے مطابق کہلوا دیں، اس پڑمل کرنے کی تو فیق عطاء فر مائیں اور اپنی رحمت سے قبول فرمائیں۔

لوگ چودہ اگست کو''یوم آزادی'' کہتے ہیں۔ پہلے تو یہ بچھنے کہ آزادی کے معنی کیا ہیں؟ آزادی اور پابندی دومتقابل چیزیں ہیں، جوشخص بندھا ہوا جکڑ انظر آئے لوگ کہتے ہیں۔ یہ پابند ہے یا کہتے ہیں قید میں ہے اور جو بے خوف وخطرا پئی مرضی سے گھوم پھررہا ہے جس پرکوئی روک ٹوک نہیں ایسے مخض کو کہتے ہیں یہ آزاد ہے۔

# هرآ زادی محمود نبیس:

اس کے ساتھ بی سی سی کے کہ ہر آ زادی محود نہیں نہ ہی ہر قیداور پابندی فدموم ہے،
آپ اس پرغور کریں تو آپ کی عقل بھی یہی فیصلہ کرے گی۔ مثلاً آپ ایک بہت

بہترین اور عالی شان محل میں رہتے ہیں، جس میں سکون اور راحت کے تمام اسباب
جمع ہیں، آپ اپنے محل میں ٹھاٹھ ہاٹھ سے رہتے ہیں اب کوئی احمق آ کر آپ سے کے
کہ آپ تو مصیبت میں ہیں، محل سے نگلتے ہی نہیں محل میں مقید ہیں، پابند ہیں، اس
کے دعاء سیجے میمل جلدگر جائے اور آپ آ زاد ہول۔ اس طرح کھانا، پینا، لباس وغیرہ
میں بھی انسان کے لئے پابندیاں ہیں، کھانے کی خاطر کتنی مشقت کرنا پڑتی ہے، دن
میں تین تین، چار چار وقت دکانوں سے جاکر مختلف چیزیں خریدہ پکاؤ پھر کھاؤ، بار بار

وانت کھساؤ،لقمہ چبانے کے بعد پھرنگاو، پھرہضم ہوجانے کے بعدات نکالو، بار بار
بیت الخلاء کے چکر لگاؤ، آئی مصببتیں جھیلنے کی بجائے، کھانا بینا ہی چھوڑ دو، آزاد ہو
جاؤ، یہی حال لباس کی پابندی کا ہے، پہلے بازار جاؤ، بینے خرچ کرکے کپڑا خریدو پھر
درزی کو دواور مزید پیسے سلائی پرخرچ کرو، سلائی کے بعداب اسے پہنو، چندون میں
جب میلا ہونے گئے تو اتار کر دھو، سو کھنے کے بعد پھر استری کرو، دیکھئے یہ کتنی
پابندیاں ہیں، اس سے بہتر نہیں کہ لباس کے جھنجھٹ میں ہی نہ پڑو۔ آزاد رہو، سنا
ہابندیاں ہیں، اس سے بہتر نہیں کہ لباس کے جھنجھٹ میں ہی نہ پڑو۔ آزاد رہو، سنا

ایسے بی بیوی بچوں کا حال و کیے لیں ان کی خاطر انسان کتنے مصائب جھیلتا ہے،
کتنی پابند یوں میں جگڑا رہتا ہے ان پر کتنا مال خرج کرتا ہے، ان کے حقوق کی
رعایت کرتا ہے، شادی شدہ انسان بیوی بچوں کے لئے دن رات پابند یوں میں گرفتار
رہتا ہے کیا بیا چھانہیں کہ بیوی بچے چھوڑ کر ان تمام پابند یوں سے آزاد ہوجائے؟ کیا
کوئی عقمند انسان اسے گوارا کرسکتا ہے؟

ان مثالول سے بیدحقیقت انچھی طرح واضح ہوگئی کہ ہر آ زادی انچھی نہیں، اور ہر پابندی بری نہیں، بہت سی پابندیاں بہت بڑی رحمت ہیں اور بہت سے آ زادیاں بہت بڑی بریادی ہیں۔

# هر يا بندى مُدموم نهيس:

مثلاً مختلف حکومتوں کے مختلف قوانین اور ان کی پابندی؛ اگر کوئی ہے سمجھے کہ حکومت قوانین بنابنا کرہمیں پابند ہوں میں گرفتار کرنا چاہتی ہے، ہماری آ زادی سلب کرنا چاہتی ہے کہ چوری مت کرو، ڈیمیتی مت کرو، رشوت خوری مت کرو، ٹریفک کے قوانین کی پابندی کرو، یہ پابندی وہ پابندی وہ پابندی وہ پابندی کے برقے ہوئے ہیں، خلاف ورزی برقر ارر کھنے کے لئے عدالتوں پرعدالتیں، جول پر بیج رکھے ہوئے ہیں، خلاف ورزی

> - اے امیر بند زلفش از پریثانی منال مرغ زریک چون بدام افتد تخل بایدش

شاعر كبتائي:

کے اسر بند زلفش از پریٹانی منال تو کھی۔ اسے اسر بند زلفش از پریٹانی منال تو کھی۔ "ارے محبوب کی زلف کی قید میں اگر تو گرفتار ہے تو روتا کیوں ہے؟ رونے کی بجائے دعاء کر کہ اللہ کرے بیقید تو بڑھتی جائے بڑھتی ہی جلی جائے۔"

زلف محبوب کی قید، ارے کیا کہنا سحان اللہ! اس قید پر تو دنیا بھر کی آزادیاں قربان، ایسی جیل میں تو پوری زندگی گزرجائے۔

ع اے اسر بند زلفش از پریثانی منال

### نیک بندول کی کیفیت:

جن نیک ہندوں کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا تعلق قائم ہو جاتا ہے، وہ دنیا میں کتنی بڑی مصیبتوں میں ہول، کتنی بی تختیوں میں ہول، دیکھنے والے ان برترس کھائیں مگران کی باطنی کیفیت یہی ہوتی ہے۔

کے اسر بند زلفش از پریٹانی منال وہ اسر بند زلفش از پریٹانی منال وہ زلف محبوب کی قید میں ہے، محبوب محبت کی چنگیاں لے رہا ہے، لوگ اسے قید میں مجموب کر وہ اندر سے مسرور بلکہ سرایا سرور ہے۔
قید میں مجموب کی قید موسے ایک بار ہی بنس دیتا ہوں مجذوب سروئے ہوئے ایک بار ہی بنس دیتا ہوں مجذوب

آجاتا ہے وہ شوخ جو ہنستا میرے دل میں

ہے عاش کی تو یہ حالت ہوتی ہے، بتائے کیا محبوب کی قید اور بندش کو کوئی
ہابندی کے گا؟ ہرگز ہیں، ایک قید کو دنیا کا کوئی احمق بھی برانہیں کہتا اس کے برعس اگر
دخمن نے کسی کو گرفتار کر کے برے وسیع وحریض باغ میں چھوڑ دیا ہے یا بہت برے کل
میں بٹھا دیا ہے، لیکن ساتھ دھم کی بھی دی ہے کہ ذرا یہاں بیٹھو ابھی تھوڑی دیر بعد
مہاری خبر لیتے ہیں، تو کیا اس وشمن کے بارے میں کوئی کے گا کہ اس نے آزادی
دے رکھی ہے، ایس بدترین قید کو کوئی بھی آزادی کا نام نہیں دے سکتا۔ سنا ہے کہ جن کو
موت کی سزا دی جاتی ہے سزا سے پہلے ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی آخری
خواہش کیا ہے؟ آپ جوخواہش کریں گے پوری کی جائے گی بتاہے کوئی احمق اس کو
خواہش کیا ہے؟ آپ جوخواہش کریں گے پوری کی جائے گی بتاہے کوئی احمق اس کو

کہ ہرآ زادی اچھی نہیں نہ ہی ہر بابندی بری ہے، اب اس کا معیار بچھے کہ کون ی آ زادی انچھی ہوتی ہے اور کون می بندش یا گرفتاری انچھی ہوتی ہے۔

# احِمانَی کامعیار:

اس كا معياريه ہے كہ جس حالت ميں انسان كے لئے نعمتيں اور راحتيں ہوں، لنرتیں اور فرحتیں ہوں وہ حالت انسان کے لئے بہتر ہے،خواہ وہ آزادی ہو،خواہ بظاہر یا بندی ہو، دیکھنے میں کچھ بھی ہو، وہ ہے درحقیقت آزادی، اور انسان کے حق میں نعمت ب بظاہر کوئی کیسا ہی نظر آئے مطلق آ زاد ہو یا پابند اور گرفتار اس کا پچھ اعتبار نہیں، اصل دیکھنے کی چیز تو بیہ ہے کہ راحت ولذت کس حالت میں ہے؟ ول میں سرور کب آتاہے؟ بیمقصد جہال اورجس حالت میں حاصل ہوبس وہی آزادی ہے۔

دلی والوں کی نہاری تو سب لوگوں نے کھائی ہوگی، یا کم از کم ان لوگوں کو کھاتے تو دیکھا ہی ہوگا، میں نے تو تمجھی کھائی نہیں اور اللہ نہ کھلائے اس لیے کہ سنا ہے اس میں مرچیس بہت زیادہ ہوتی ہیں اور میں مرچوں سے بہت ڈرتا ہوں، کوئی شخص دلی والوں کی نہاری کھا رہا ہواور تیز مرچوں کی وجہ سے اس کی آنکھوں ہے اور ناک ہے یانی بہدر ہا ہو، لیسنے سے بھی شرابور ہواور اقمہ کے ساتھ منہ سے ی سی کی آ وازیں بھی نکال رہا ہو، تیز مرچ کھانے سے بیآ وازین نکلتی ہیں۔ کسی زمانے میں ایک مرچ کمپنی تقى اس كا نام تفا'' سى مرچ'' يا شايد'سى م مصالح' اس ير ميس كها كرتا تفا كه اس كا مطلب یہ ہےاس کی مرچیس اتنی تیز ہیں کہ کھانے والوں کی سی تکلوا دیت ہیں، دلی والانہاری کھا رہا ہے، بظاہر یہ پریشان اور مصطرب نظر آ رہا ہے، پیدنہ یونچھ رہا ہے، بے جارہ ال جل رہا ہے بھی إدھر كو بھی اُدھركو، كوئى ناواقف ديكھنے والا كہے كہ بيتو بردى مصیبت میں ہے بری یابندی میں ہے بری تکلیف میں ہولہذا اس مصیبت سے چھٹکارا ولا کر اس پر احسان کرنا جا ہے لیکن وہ دلی والا کیا کہے گا؟ نہیں نہیں، مجھے میرے حال پر جیموڑ دو میں اس مصیبت میں گرفتار ہی اچھا ہوں، مجھے پر احسان نہ کرو تمہارے احسان سے میں ایسے ہی اچھا ہوں، بس مہر پانی کرواس مصیبت میں مجھے گرفتار رہنے دو۔

گے۔ اے اسیر بند مرجاں از پریشانی منال سوآ زادگ کا بہتر ہوتا یا پابندیوں کا بہتر ہوتا اس کا معیار پیٹھبرا کران میں ہے جس چیز میں لذت وراحت وسرور ہووہ بہتر ہے۔ بیددو باتیں ہوگئیں۔

#### حصول راحت:

تيسري بات يد كدراحت وسروركن حالات سے جوتا ہے؟ اوركن حالات سے راحت وسکون کی بجائے جکالیف بڑھتی ہیں،اس کا فیصلہ کرنا ضروری ہے، ورنہ یہ کیسے بالطاع كاكرية زادى جارے لئے بہتر ب يانبيں؟ ويكھئے ہاتھ ير چول ركھتے ہى راحت محسوس ہونے لگتی ہے ہاتھ اس کی لطافت اور نرمی سے لذت محسوس کرتا ہے، دل و د ماغ اس کی خوشبو سے معطر ہونے لگتے ہیں ، اس کی بہائے د مکتا ہوا انگارہ ہاتھ پر رکھے تو ہاتھ جل جاتا ہے۔ای طرح آنکہ میں سرمہ ڈالیں عمدہ تسم کا جس میں کا فوریا عرق گلاب کی آمیزش ہوتو مزا آتا ہے، آتھیں شنڈک اور راحت محسوں کرتی ہیں، اس كى بچائے يسى موئى مرجيس آكھ ميں ۋاليس تو خودسوچيس كيا حشر موگا؟ بظاہرا نگاره پھول سے بھی زیادہ خوش نمااور حسین لگتا ہے، پسی ہوئی مرج بھی سرمہ کی بنسبت زیادہ ير كشش محسوس موتى ہے، اى طرح سب حواس ظاہرہ ہر چيز كا اثر ليتے ہيں، اچھى چيز و یکھنے، چھونے ، سونگھنے کا اچھا اثر اور بھدی بری چیز کا برا اثر لیتے ہیں، یہ نامکن ہے کہ سب چیزوں کا ایک ہی اصول ہو بلکہ بعض چیزوں سے راحت اور بعض سے تکلیف ہوتی ہے۔سودنیا میں بظاہر جتنی تعمین نظر آئری ہیں ان میں امتیاز ضروری ہے کہ کون ی نعمت واقعی نعمت اور کون می چیز د کیھنے میں نعمت اور حقیقت میں زحمت ہے؟ اس کا

فیصلہ کریں گے تو پتا چلے گا کہ اس ہے آزادی میں کچھ فاکدہ ہے یا نہیں؟ ویسے جتنی
چاہیں آزادیاں مناتے رہیں، بھنڈے لہراتے رہیں اور نعرے لگاتے رہیں ہوگا حقیق
مشقیں کرتے رہیں اور جو کچھ چاہیں کرتے رہیں گر جب تک دل آزاد نہیں ہوگا حقیق
آزادی حاصل نہیں ہوگی۔ آزادی کے نعرے بھی لگاتے رہیں گے گردوسروں کی غلامی
کا طوق بھی گلے ہیں پڑا رہے گا، ان کے جوتے بھی سر پر برستے رہیں گے، خود
سوچے! ایسی آزادی نعمت ہے یا عذاب؟

# نعمت کی پہیان:

> ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ \* الأيه ﴾ (١٢-١٢) تَوْجَمَعَ: "كياجس نے پيدائياس كومعلوم نبيس؟."

اس کوسب معلوم ہے کہ کس چیز میں نفع ہے اور کس چیز میں ضرر ہے، اللہ تعالی جیسے خود کائل ہیں ان کاعلم بھی کائل ہے، ان سے زیادہ علم کسی کونہیں ہوسکتا، ووسرا اصول یہ ہے کہ جس نے تعتیں دی ہیں دینے والا بی جانتا ہے کہ ان کی حقیقت کیا ہے۔ اور کس مقصد سے کسی کو دی جا رہی ہیں، دینے والے کی بات کا اعتبار ہے، لینے والے کا پچھاعتبار نہیں۔ ایک شخص کسی کوشر بت کے گلاس میں زہر ڈال کر دے رہا ہے

اور ول میں خوش ہے کہ زہر پینے بی تزینا شروع کردے گا، مگر پینے والا اس سازش سے بالکل بے خبر ہے اور روح افز اسمجھ کر خوشی سے گلاس بی جاتا ہے، پینے والا بھی خوش بلانے والا بھی خوش مرخود سوجے کس کی خوشی سے خوش ہے اور کس کی خوشی وقتی اور جمونی؟ آپ زہر پینے والے بے وقوف کا اعتبار کریں گے یا بلانے والے عیار کا؟. مچھلی کی مثال تو دیتا ہی رہتا ہوں، شکاری لوگ کا نئے میں خراطین پھنسا کرمچھلی کا شکار كرتے ہيں، آج كل بارش ميں يہ يجوب بہت نكل رہے ہيں شكارى مجھلى كو دھوكا ویے کے لئے کانے میں خراطین پھنسا کر انہیں دریا میں ڈال دیتے ہیں، یہ دیکھ کر مچھلی خوش ہو جاتی ہے،خوش سے اچھلنے گتی ہے کہ ہم نے فلاں پیرصاحب سے وظیفہ یو جیمااورتعویذ لیا تھا،اس کی برکت دیکھئے کہ کتنی جلدی ہمیں رزق مل گیا، بلکہ گھر بیٹھے رزق خود چل کرآ گیا۔ بیسوچ سوچ کرخوشی سے پھولی نہیں ساتی اور بھا گی چلی آ رہی ہے کیجوا کھانے کے لئے الیکن بیتوشکاری جانتا ہے کہ اس میں رزق نہیں بلکہ مجھلی کی موت ب لينے والے كو يجه معلوم نيس، دينے والا بى جانتا ہے جس نے كانے ميں كيجوالكاركها بكراس رزق كي صورت ميس مجهلي كوكيا ملے گا، وه ول بي ول ميس خوش ہے، مچھلی سے کہتا ہے ہولے خوش بس ابھی چند لحوں میں پتا چل جائے گا۔

یاد کر لیجئے بہاں تک بدو قاعد بیان ہو گئے ایک بید کہ جو ذات تمام اشیاء کو پیدا

کرنے والی اور ان کی حقیقت کو جانے والی ہے ای کا فیصلہ معتبر اور قابل اتباع ہے۔
دومرا قاعدہ بیکہ دینے ، لینے والے میں سے دینے والے کی بات کا اعتبرار کیا جاتا ہے۔
تیسرا قاعدہ بھی سمجھ لیجئے وہ بید کہ جس ذات کے قبضے میں سب کچھ ہے عقل کا
نقاضا ہے کہ جب تک اس کو راضی نہیں کریں سے وہ مالک اس حال میں جو پچھ بھی
دےگا اس میں برکت اور رحمت نہیں ہو کتی ، وہ حقیقت میں عذاب بی عذاب ہوگا ، کئی
بار پہلے بھی بید بات بتا چکا ہوں ، یہ کوئی مشکل بات نہیں بلکہ عقل کا تعطعی فیصلہ ہے ، ونیا
کا یاگل سے یاگل بھی بید موثی کی حقیقت جانتا ہے کہ جس کے قبضے میں سب پچھ ہو

اس سے اگر آپ کچھ بھی لیما چاہیں تو اس کو راضی کے بغیر اس سے کچھ بھی نہیں لے سکتے، ناراض ہونے کی صورت میں اول تو وہ دے گانہیں، ٹانیا کچھ دے بھی دیا تو وہ لینے والے کے حق میں بھی بھی فائدہ مند نہ ہوگا، بلکہ دینے والاضروراس میں زہر ڈال کردے گا، جس میں لینے والے کا کوئی نفع نہیں بلکہ اس کے لئے موت ہے، بہر حال اینے سے زہر دست اور غالب کو راضی کئے بغیر اس سے پچھ لینا ممکن نہیں۔

## رب کی رضا کیسے حاصل ہو؟

راضی کرنے کا مطلب بھی سمجھ لیجئے! آپ لوگوں کے ذہن میں تو یہ بات بیٹی ہوئی ہے کہ مالک کوراضی کر لیمنا بڑا آسان ہے، فلاں دخلیفہ پڑھلواوراتی تنبیج استغفار کی، اتنی تشبیح کلمہ کی بڑھ لوبس اللہ تعالی ان تسبیحات اور وظا نف سے خوش ہو جائیں گے، ان کی نافرمانی جھوڑنے کی ضرورت نہیں جو جی میں آئے کرتے رہو، بس تبیع ہاتھ میں رہے۔معاذ اللہ! آج کامسلمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہے جوکسی ياكل انسان كے ساتھ كيا جاتا ہے، فلال وظيفه يرا هالوالله تعالى راضي، فلال تنبيج براهالو الله تعالی خوش، خالق کے بجائے مخلوق کو تو اس طرح ہے راضی کرکے دکھائے ،کسی هخص کی بات نه مانیں ہر بات میں اس کی مخالفت کریں کیکن ساتھ ساتھ منہ براس کے سامنے جھوٹی تعریف اور خوشامد کرتے رہیں، بتایے! کیا کوئی یا گل بھی اس طریقے سے راضی ہوگا؟ ہرگز نہیں، جب کوئی مخلوق اس طریقے سے دھوکے میں نہیں آ سکتی تو الله تعالی مس طرح راضی ہوں گے؟ وہ تو بار باراعلان براعلان فرمارہے ہیں کہ جومیری نافر مانی نہیں جھوڑے گا وہ عذاب ہے نہیں نیج سکتا نیج کرکہیں جا ہی نہیں سکتا، قرآن میں وہ بار باراعلان کررہے ہیں گر آج کے مسلمان کا قرآن پرایمان ہوتو بات سمجھ میں آئے،قرآن برتوبس اتنا ایمان ہے کہ اس کو پڑھ لو، پڑھ کرمٹھائیاں کھالو، بس پڑھ پڑھ کرختم کر کرکے مشائیاں کھاتے کھلاتے رہو، قرآن گویا اترا ہی ان کو

مشائیاں کھلانے کے لئے ہے، آج کے مسلمان کا قرآن پر ایمان ہے اسے قرآن سے مسلمان کا قرآن پر ایمان ہے اسے قرآن سے محبت بھی ہے تکر مشائیاں کھانے کی حد تک، اللہ کرے کہ قرآن پر سیح ایمان آجائے۔ بہتین باتیں ہوئیں۔

# عقل نقل كاقطعي فيصله:

پڑتی بات یہ کہ آپ دنیا ہیں تجربہ کر لیں، مشاہرہ کریں، لوگوں کے حالات کا تجزیہ کریں، پوری دنیا کا چکر لگا لیں اس نتجہ پر پنچے بغیر ندر ہیں گے کہ دنیا ہیں کس نافر مان کو بھی بھی سکون نہیں ملنا، بی عقل ونقل کا قطعی فیصلہ ہے، دنیا ہیں بھی بھی اس کے خلاف ہوئی نہیں سکنا، نافر مان کے لئے سکون وچین حرام ہے جو بھی اللہ تعالیٰ کا نافر مان ہوگا سکون اور چین سے محروم ہوگا بی نعت بھی بھی اس کے قریب بھی نہیں نافر مان ہوگا سکون اور چین سے محروم ہوگا بی نعت بھی بھی اس کے قریب بھی نہیں بھی نہیں ہو بھی سے نہیں ہو بھی بھی اس کے قریب بھی نہیں ہو بھی سے نہیں ہو بھی لیا تو یہ نظر کا دھوکہ ہوگا ور نہ بی نام مان کو آپ سکون میں ویکھیں گئے نیں اور تافر مانی سے محال ہے کہ نافر مانی سے مانے آگے والے سطح بین لوگوں کو اس ظاہری عیش و مشرت اور چک دک دک د کھی کر بیدھوکا ہونے لگتا ہے کہ بھی میں ہوے مزے میں زندگی محضرت اور چک دک دک د کھی کر بیدھوکا ہونے لگتا ہے کہ بھی میں ہوئے مزے میں زندگی گڑا در ہا ہے۔

#### درس عبرت:

ایک متجاب الدعوات بزرگ تھے، انہوں نے کی فخض سے کہاتم جو دعاء کہو تہارے لئے کردیتا ہوں گردعاء کا انتخاب سوچ بجھ کر کرواس لئے کردیتا ہوں گردعاء کا انتخاب سوچ بجھ کر کرواس لئے کردیتا ہوں گردوا دعاء بھی اُلٹی پڑگئی تو عمر بحرروتے پھرو گے، پھر دوبارہ دعاء منیس ہوگی، خوب سوچ نواور سوچ سجھ کر فیصلہ کرکے بتاؤ۔ بیس کردہ سوچ میں پڑگیا، سوچے سوچ ایک بجویز ذہن میں آئی کہ شہر بھر کے لوگوں کا جائزہ لوں جو مختص سب

سے زیادہ آسودہ حال اور تو محمر نظر آئے اس کا نام بتا کر دعاء کراؤں کہ اللہ تعالی مجھے بھی اس جیسا بنا دے، آخرجتو کرتے کرتے ایک جوہری پر نظر پڑگئ جو دیکھنے میں بہت صحت مند اور موٹا تازہ تھا، اپنی دکان میں ٹھاٹھ سے بیٹھا ہے، تبوریاں بھری پڑی ہیں، ہرطرف اشرفیوں کی بارش ہے،آ کے پیچھے نوکروں کا تانتا بندھا ہے، سوار یوں کی قطاریں ہیں، ہرطرف''بٹو بچؤ' کا شور ہے، بیمنظر دیکھ کراس کے منہ ہے ریال ٹیکنے كيس-ريال توسجعة بي نا؟ يدميري خاص اصطلاح مين رال كى جمع ب، ايك آئ تو رال ہوتی ہے زیادہ شکنے لگیں تو ریال الوگ ریالوں پر تو رالیں ٹیکا رہے ہیں، کھروں ے بے محمر ملکوں میں سر کروال چررہے ہیں، ریال جمع کرنے کی خاطر، جہال کہیں ريال كا نام سنا بس ريال شيخ لكيس، جو هرى كو د كميه كريه بهى بهت خوش موا ريال شيخ لکیں، دل میں سوینے لگا بس آج کام بن گیا بھا گتا ہوا اس بزرگ کے یاس پہنچا اور کہا جلدی سے دعاء کر دیجئے کہ فلال جوہری جیسا بن جاؤں۔انہوں نے فرمایا اچھی طرح سوچ لو دیکیه بمال لو، میں وعام کرون گالیکن دعاءائٹی پڑھٹی تو پھررونا مت، اس لے بہتر ہے کہ مزید محقیق کراو، اس نے کہانہیں بس بیات قطعی فیصلہ ہے مزید سوینے کی ضرورت نہیں، بس آپ جلدی ہے دعاء کر دیجئے، بزرگ نے فرمایا جس جیسا بنے کی دعاء کرارہے ہواس سے ذرا ہو چوتو لو، مراسے ایک بی صد کہ جلدی دعاء سیجے اس ے یو چینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ یو چینے کی بات تو ہے بی نہیں بہتو سو فیصد بلکہ دوسو فصد كى بات ب محر يوجينے سے كيا فاكدہ؟ ان باتوں كوچيور يے دعاء يجي كماللد تعالی جلدی مجھاس جیسا بنادیں۔

جیسے یہاں ایک علیم مساحب آئے تضان کی زبان پر بھی ایک بات بھی کہ فلاں الرکی جیسے یہاں ایک علیم مساحب آئے تضان کی زبان پر بھی ایک بات بھی کہ فلاں الرکی جیسے دلا دیں، خواہ کر بھی ہواؤی ہر قیست پر دلا دیجئے۔ جس نے کہا سنت کے مطابق استخارہ کریں، اگر اللہ تعالی کے علم جس آپ کے لئے بہتری ہوگی تو مل جائے کی مگر پھر بھی ان کی وہی رث کہ اڑکی دلا دیں۔خواہ بعد جس وہ گلا مکر کر جوتے ہی

لگاتی رہے۔ جتناسمجھاؤ مانتے ہی نہیں، پھر جب کوڑا دکھایا تو بھائے دماغ درست ہو کما۔

بزرگ نے اسے کہا کہ جوہری سے ال کر ذرا پوچھالو پوچھے جس تمہارا گڑتا کیا ہے؟ جب جوہری سے جاکر پوچھاتو اس نے ٹال دیا کہ تمہیں کیا پڑی میرے حالات پوچھنے کی، لیکن جب اس نے سارا قصہ بتا دیا تو جوہری نے کہا اللہ کے بندے جیسی تکلیف اور پریشانی میں میں مبتلا ہوں ایسا پوری دنیا میں شاید کوئی نہیں ہوگا، میں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ میرے جیسا بننے کی دعاء بھی بھول کر بھی مت کروانا، اس فاسطہ دے کر کہتا ہوں کہ میرے جیسا بننے کی دعاء بھی بھول کر بھی مت کروانا، اس فاسطہ دے کر کہتا ہوں کہ تا ہوں وقت یہاں تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں۔

بہرحال آپ جن لوگوں پر ریالیں ٹیاتے رہتے ہیں کہ فلاں سیٹھ صاحب فلال دولت مند کروڑ پی اور فلال فلال سیس سب کا تصور کرکے ریالیں ٹیکاتے ہیں اگر گہرائی ہیں اتر کر ان لوگوں کے حالات کا جائزہ لیں تو ان سب کا حال بھی اس پریشان جو ہری سے فتلف نہیں بلکہ شاید اس سے بھی کہیں بدتر دکھائی دے، اگریفین نہ آئے تو خواہ انہی سے بوچھ لیجئے یا چندروز ان کے پاس رہ کرد کھ لیجئے، خود اندازہ ہو جائے گا، بیتو ان لوگوں کا حال ہے جواللہ تعالی کے نافر مان ہیں، ان پرتو اللہ تعالی نے سکون واطمینان کو حرام قرار دیا ہے۔ اس کے برعس جس نے اللہ تعالی کو راضی کر لیا وہ دکھنے ہیں کتنی بڑی مصیبت ہیں ہو، کھانے کو چنے، پہننے کے لئے بمشکل سے قصاب ہو گراس کے دل سے جیسی لنگوٹی اور رہنے کے لئے جمونیر کی تک مشکل سے نصیب ہو گراس کے دل سے جیسی لنگوٹی اور رہنے کے لئے جمونیر کی تک مشکل سے نصیب ہو گراس کے دل سے کوئی ہو جھے کہ گئے سرور ہیں ہے، کہیں راحت اور کس قدر لذت ہیں ہے۔

ظ اے اسر بند زلفش از پریشانی منال وہ اسر بند زلفش از پریشانی منال وہا۔ وہ اس کے نشاط اور مستی کا کیا ہو چھنا۔

اب تک جو میں نے بیان کیا ہے اس کی روشنی میں سوچ کیجئے کہ جو آ زادی ہم نے حاصل کی اور جس پر ہم جشن منا رہے ہیں، ہر طرف خوشی کے شادیانے نے رہے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ واقعی آ زادی کی نعمت ہے جس سے ہمیں سکون قلب کی دولت نصیب ہوتی ہے یا آ زادی کے نام سے بدترین غلامی اور قید ہے، جس سے مصائب اور پریٹانیاں پہلے سے زیادہ ہوگئیں؟ سوچ کرخود فیصلہ کیجئے۔

#### مسلمانوں کے کرتوت:

دورغلامی اوردور آزادی دونوں کا موازنہ کیجے، غلامی کے دور میں جومشکلات اور پر بیٹانیاں تھیں کیا آزادی حاصل کرنے کے بعدان سے چھٹکارائل گیا؟ آزادی سے پہلے انگریز مسلمانوں کی دنیا و آخرت کو تباہ کررہے تھے اور ہندو مسلمانوں کا خون بہاتے تھے آج کیا ہے؟ مسلمان مسلمان کا گلاکاٹ رہا ہے اور پی بات یہ ہے کہ آج کے مسلمان نے ظلم وزیادتی قبل و غارت گری میں کفارکو بھی مات دے دی ہے، ظلم کے دیکارڈ توڑ دیتے ہیں۔ اور یہ کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں مسلمانوں کے کرتوت سب کے دیکارڈ توڑ دیتے ہیں۔ اور یہ کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں مسلمانوں کے کرتوت سب کے سامنے ہیں، عمیاں راچہ بیاں۔ خود بی بتا ہے کہ یہ جو آزادی کے جشن منا نے جا رہے ہیں کہان کا کوئی جواز ہے؟ سوچ انبی المی ہوگئی کہ مصائب و آلام اور قید و بند کا نے مام بی آزادی رکھ لیا ہے اور اپنے آپ کومسلسل دھوکا دیتے رہے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، اگر واقعی آزادی کے خواہش مند ہیں تو مصائب کوآزادی سے بدلنے کا نسخہ میں لیجئے۔

# مصائب کوآ زادی سے بدلنے کانسخہ:

نخصرف ایک بی ہے کہ مالک کی نافر مانی مجھوڑ دیں، اسے راضی کرلیں بس ہر مصیبت سے ہر پریشانی سے آزاد ہو جائیں گے۔ آزادی سے متعلق ایک اہم بات مربیہ کے لیں اللہ کرے کہ یہ بات سمجھ میں آ جائے وہ یہ کہ کوئی شخص وشمن کے چنگل سے نکل جائے ، وشمن کی گرفت سے آزاد ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں ماشاء اللہ! آزاد ہو گئے، رہائی مل گئی، ہم لوگ عرصہ دراز سے ظالم انگریز کی گرفت میں تنے اس سے آزاد ہو گئے، رہائی مل گئی، ہم لوگ عرصہ دراز سے ظالم انگریز کی گرفت میں تنے اس سے آزاد ہو گئے، اس کے خوشیال مناتے ہیں، مگر دوسری طرف یہ بھول جاتے ہیں کہ حقیق

آ زادی اور بھی خوشی وہ ہے جس میں انسان ہر شم کی قید و پابندی ہے چھوٹ جائے،
اگر چھوٹے دیمن سے نی کر بڑے دیمن کی گرفت میں چلے مجے تو وہ آ زادی کہاں
ہوئی؟ وہ تو بربادی ہوئی، یہ وہی قصہ ہوگیا کہ بھیٹریا بکری کو پکڑ کر لے جارہا تھا ایک
صخص نے آمے بڑھ کر بھیٹر بیئے ہے اسے چھڑا لیا بکری کی جان میں جان آئی، خوش
ہوکراس کا شکر یہ اواء کرنے تکی کہ حضور جزاک اللہ جزاک اللہ آپ نے جھے دیمن کے
چنگل سے چھڑا لیا آپ نے جھے آ زادی دلا دی، دل ہی دل میں خوش ہوکر جشن
آ زادی مناری تھی کہ اس محض نے چھری اٹھائی اور اس کی گردن پر رکھ دی، یہ دکھے کر
بھری کی خوشیاں خاک میں اس میکٹی، اب بہتی ہے ارسے ظالم مجھے معلوم نہیں تھا کہ تو تو

سوچے حقیق آزادی کون ی ہوتی ہے جس میں دشمن سے چھوٹے کے بعد کسی دوسر سے دشمن کی گرفت میں نہ چلا جائے، جب حقیقی خوشیال نصیب ہول الی آزادی تو مبارک ہے اوراس پرخوشیال منانے کا بھی جواز ہے لیکن آزاد ہوتے ہی انسان اس جیسے بلکہ اس سے بھی بڑے دشمن کے پنچ میں آجائے نفس اور شیطان کی قید میں چلا جائے تو بیآ زاد کی کس کام کی ؟

جیسے کوئی پرندہ پنجر کے بیں بند ہو وہاں سے بھا گے کین جیسے ہی اوپر پہنچ اور عقاب اسے جمیث لے اس سوچنے اس آزادی سے اسے کیا ہاتھ آیا سوائے اس کے کہ جان سے بھی ہاتھ وھو بیشا، پنجرے بیں جس حال میں تھا زندہ تو تھا مگر نگلتے ہی عقاب نے چیر بھاڑ کرختم کر دیا، لحہ بھرکی اس کی رہائی کو آزادی کا نام دینا اور اس کا جشن منانا کیا عقل کی بات ہے؟ ان باتوں کوسوچیں۔ ویسے شاید بھول جائیں نمبر وار ماد کیجئے۔

حقيقي وثمن

🕕 آزادی عقیقی معنوں میں وہ ہے کہ آپ ہرتشم کے دشمنوں سے آزاد ہو جائیں،

چھوٹے وشمن سے چھوٹ کراس سے بڑے دشمن کی گرفت میں چلے مکئے تو وہ آزادی نہیں قید ہے، بلکہ بیقیداس پہلی قید ہے بھی بدتر ہے۔

سب سے بڑا دیمن کون ہے؟ انسان کا اپنائفس، جو ہر وقت برائیوں کا تھم دیتا ہے، گناہوں پر اکساتا ہے، رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فیصله سنا دیا:
"إِنَّ اَعُداٰی اَعُدَائِكَ مَا بَیْنَ جُنْبَیْكَ"

تیراسب سے بڑا دشمن سب سے برترین دشمن تیرے پہلومیں ہے، وہ تیرا دل ہے جو تخفے برائیوں کا تھم کرتا ہے، جو تیری دنیا کو بھی تباہ کرتا ہے اور آخرت کو بھی تباہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے، سب سے بڑا دشمن تو یہ ہے، دوسرے درجے میں دشمن شیطان ہے وہ بھی ہر وقت ساتھ رہتا ہے، پریشان کرتا ہے، جہنم میں لے جانا چاہتا ہے یہ دو دشمن ہوئے، شیطان کی دشمنی تو سب کوم علوم ہے اس دشمن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿إِنَّ الشَّيْطُنَ لَكُمْ عَدُوًّا ﴿ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ﴿ الآية ﴾ (٢٥-١)

بلاشهد بدبات بقین طور پرسجهاو "إنّ " کے معنی بد بات محقق ہے اللہ کہدرہا ہے کہ بد بات بقین ہے شیطان تمہارا دشمن ہے، پھر استے پر بھی اکتفائیس، آگے فرمایا "فاتیجد کو ہ عدورہ ہے ہیں، جب بہ بتادیا کہ نی تاکید فرمارہ ہیں، جب بہ بتادیا کہ بد بات بقینی ہے بلاشہد ہے کہ بہتمہارا دشمن ہوالوں سے آگے اور بڑی بات کیا رہ جاتی ہے، اس کے باوجود فرمایا کہ اس کو دشمن شعبرا لو، اسے اپنا دشمن سمجھو، اس کی چالوں سے ہوشیار رہو، اس بات کو بار بارسوچا کرد کہ بد برا دشمن ہے، بدترین دشمن ہے، دوسری جگدارشاد فرمایا کہ بیشیطان وہ ہے جس نے تمہارے ابا اور تمہاری امال کا لباس اتار دیا تھا، اس برترین دشمن نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جنت میں ایسا دھوکا دیا کہ ان کا لباس اتر گیا یا در کھو بہ شیطان وہ ہے کہ اس نے تمہارے ابا اور تمہاری امال کا اور تمہاری امال کو جنت میں ایسا دھوکا دیا کہ ان کا لباس اتر گیا یا در کھو بہ شیطان وہ ہے کہ اس نے تمہارے ابا اور تمہاری امال کو بے لباس کر دیا، جب آدم اور حوا کو نہ چھوڑا تو تمہارے ساتھ کیا اور تمہاری امال کو بے لباس کر دیا، جب آدم اور حوا کو نہ چھوڑا تو تمہارے ساتھ کیا اور تمہاری امال کو بے لباس کر دیا، جب آدم اور حوا کو نہ چھوڑا تو تمہارے ساتھ کیا اور تمہاری امال کو بے لباس کر دیا، جب آدم اور حوا کو نہ چھوڑا تو تمہارے ساتھ کیا اور تمہاری امال کو بے لباس کر دیا، جب آدم اور حوا کو نہ چھوڑا تو تمہارے ساتھ کیا

کرے گا؟ خوب سوچ لو کہ شیطان کی دھمنی کا بیالم ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمارہے ہیں کہ تیرانفس اس سے بھی بڑا وشمن ہے اور قرآن کریم میں بھی اس پر بار بار بار تعبیہ فرمائی گئی مثلاً:

﴿ أَرَءَ يُتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَ مُولِهُ مُ الأَيهِ ﴾ (٣٣-٣٣) تَكْرَجَهَكَ: "أي رسول! آپ نے اس مخص كى حالت بھى ديكھى جس نے اپنااللہ اپنى خواہش نفسانى كو بناركھا ہے۔"

اس سے صاف معلوم ہوا کہ سب سے بدترین اور خطرناک ویمن اپنائنس ہے جو اندر چھپا ہوا ہے، نفس وشیطان کی ویمنی کے بارے میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے قطع نظر عقل کی رو سے بھی انسان سو ہے تو بہی بات سمجھ میں آتی ہے، اس لئے کہ اگر انسان کا انسانوں میں سے کوئی ویمن ہوتا ہے تو وہ سامنے آگر مقابلہ کرتا ہے لیک وریلا جنگ مقابلہ کرتا ہے لیکن بیدونوں ویمن سامنے ہیں، ویمن کتنا ہی قوی و بہادر ہولیکن سامنے آگر لڑے ہیں اس لئے زیادہ خطرناک ہیں، ویمن کتنا ہی قوی و بہادر ہولیکن سامنے آگر لڑے ہیں اس کئے زیادہ خطرناک ہیں، ویمن کتنا ہی قوی و بہادر ہولیکن سامنے آگر لڑے ہیں اس کے زیادہ خطرناک ہیں، ویمن کتنا ہی قوی و بہادر ہولیکن سامنے آگر لڑے ہیں اس کئے زیادہ خطرناک ہیں، ویمن کتنا ہی قوی و بہادر ہولیکن سامنے آگر ان کا ورخطرناک ہوتا ہے، شیطان کے بارے میں اللہ تعالی فرماتے ہیں:

﴿ إِنَّهُ يَوْلَكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَوَوْلَهُمْ اللهِ (١-٢٥)

شيطان اوراس كا پورا قبيله تهميس و كيرما ب مرتم ان كونبيس و كيرب، اس لئے
ان ك شرے بچتے رہو، ہوشيار رہو، غفلت ميں پڑ گئے تو يہ كور يلا وشمن جوہر وقت
محات ميں ہے تم يرواركر دے كا اور تمهاري دنيا و آخرت نباه كردے كا۔

نفس اور شیطان انسان کو بظاہر اپنے دوست معلوم ہوتے ہیں اس لئے ان کا ہر تقاضا انسان کو مزین اور بھلامعلوم ہوتا ہے بیتقاضا دل ہیں اٹھتے ہی انسان چاہتا ہے کہ میں جلداس کو پورا کروں، مثلاً نفس نے تقاضا کیا کہ جموث بول کر دھوکا دے کر فلال شخص کا بیسہ مارلو، بنی امرائیل کی مجھلیاں سامنے آئیں تو کچھ دیر نظر بازی کرلو،

منکرات و معاصی کو بالخصوص بدعات کو مزین کرکے پیش کرتا ہے، گویا کہ وہ ظالم حلوے میں زہر ملا کر کھلا رہاہے،حلوے میں زہر بہت خطرناک ہے۔

#### بوين معاشره:

ان دوقسموں کے علاوہ ایک تیسری قتم ہے، اے مستقل قتم کہد کیجئے یا انہی دو قسموں میں شامل سمجھ کر شیطان کے انڈے بیچے کہد کیجئے ، بیشم ہے برا معاشرہ ، اس معاشرہ میں رہنے والا دیندار مخص بڑی آ زمائش میں ہے، بے جارہ ایک مسلمان ہر طرف سے شیاطین کے گھیرے میں ہے،عزیز وا قارب بے دین، دوست احباب بے دین حی کدایے والدین بول سے تک بورین، مرطرف بورین کی ایک بلغار ہے پورا معاشرہ اس کی لپیٹ میں ہے، یہ بے دین معاشرہ، بہشیطان کے انڈے بیج شیطان سے بھی زیادہ خطرناک ہیں، اس لئے کہ شیطان کا شیطان اور دعمن ہونا تو سب سجھتے ہیں مرشیطان کے روپ میں ان انسانوں کوآپ اپنا خیرخواہ سجھتے ہیں کہ بہتو ہمارے عزیز دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، حالانکہ یمی دوست آپ کے حق میں شیطان ہیں، شوہر دیندار ہے تو اس کے لئے بیوی شیطان ہے اور بیوی دیندار ہے تو شوہراس كا شيطان ہے، والدين نيك ہيں تو اولا دان كے لئے شيطان اور كہيں اس كے برعكس اولاد نیک اور ان کے والدین شیطان، کہیں بھائیوں میں بیھٹیم، غرض کھر کھر میں شیطان نے جال پھیلا رکھے ہیں، بیشیطان کے بندے ل کر آپ کا دین برباد کرتا جاہتے ہیں، ان کے مقابلے میں آپ کا دین برقائم رہنا بقینا بہت برا جہاد ہے، بہت بی برا جہاد، اس متم کے حالات پیش آنے پر بہت سے لوگ پر بیثان ہو جاتے ہیں، ان كويريشان نبيس مونا جائب بلكم الحمد للدا كمنا جائب الحمد للدا الحمد للدا! ارب مجصالو بڑا مزا آ رہا ہے آپ بھی ایسے بی مزے لے لے کرکہا کریں الحمد للہ! اور سوچا کریں میرے الله کابیکتنا برا کرم ہے کہ کھر بیٹے اس نے جہاد کا موقع دے دیا، جہاد کا ثواب

حاصل کرنے کے لیئے کئی مجاہدین افغانستان جارہے ہیں، تشمیر جارہے ہیں مگر میرے الله كاكرم و يكفي كه جس في مجھ كر بيشے جہاد كا موقع دے ديا، بيوى دين كى وتمن، والمدین دین کے دعمن، بہن بھائی دین کے دعمن، دوست احباب دین کے دعمن،غرض دشمنوں کی پوری ایک فوج جمع ہے جومل کر آپ کوجہنم میں دھکیلنا جاہتی ہے،کیکن آپ بھی ڈٹ جائیں ایسی استقامت دکھائیں کہ یہ پوری شیطانی فوج مل کربھی آپ کوایک ہال برابر دین ہےمنحرف نہ کر سکے، ایسی استفامت اورمضبوطی دکھائیں کہ بیرسب وممن عصفے نیکنے برمجور ہوجائیں اورسلیم کرلیں کہ بدواقعی مسلمان ہے، دنیا کی کوئی طاقت اے اس کے دین ہے پھیرنہیں سکتی، گھر بیٹھے شیطان کا مقابلہ کرنا استقامت وکھانا کوئی معمولی بات نہیں جہاد ہے، عظیم جہاد، ایسی آ زمائش آنے پر بریشان ہونے كى بات نبيس بلكه مسلمان كوخوش مونا حابي، آپ كو بيموقع بيش آئة و دوركعت شکراندادا کریں،سات بارالحمد للہ! کہیں اور دعاء کریں کہ یا اللہ! تیرا کرم ہے کہ تو نے محمر ببیٹھے جہاد کی نعمت عطاء فر ما دی، تختیے اپنی ای نعمت اور اس رحمت کا صدقہ کہ تو اس جہاد میں مجھے کامیاب فرما، استفامت عطاء فرما، یا اللہ! بیفرعونی قوتیں مجھے گرانے کے لئے جمع ہوگئی ہیں تو ان کو ہدایت دینے پر بھی قادر ہے یا اللہ!! ان کو ہدایت دے دے اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہیں تو ان کو تباہ و برباد کردے، جو آیت میں مسلسل تمن جمعات سے پڑھ رہا ہوں اس کا ترجمہ یہی ہے کہ اللہ تعالی دوست ہے ایمان والوں کا، ان کوجہنم کے اندھیروں سے نکال کر جنت کے نور کی طرف لے جانا جا ہتا ہے اور کا فروں کے دوست شیاطین ہیں جوان کونور جنت سے نکال کرجہنم کے اندھیروں کی طرف لے جانا جاہتے ہیں یا اللہ! تو ہم سب کواینے دوستوں کی فہرست میں شامل فرما لے، ہمیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما، دنیا کی جہنم سے بھی بھا، آخرت کی جہنم ہے بھی نجات عطاء فرما، یا اللہ! ہوشم کی جہنم سے بچا کراپی رحمت کے سائے میں حكه عطا فرمار

# حقیقی آ زادی:

بات آ زادی کی چل رہی تھی ، ان دنوں اس کا بروا چرجیا ہے، ہرطرف آ زادی کی رث لگ رہی ہے، ملک بھر میں اس کا ڈھنڈھورا بیٹا جا رہا ہے اور بڑے جوش وخروش سے آزادی کے نام پر ایک طوفان بریا ہے ہر طرف جھنڈے لہرا رہے ہیں، جنگی مشقیں دکھائی جا رہی ہیں، اخباروں میں بیان بازی ہورہی ہے، ریڈیوٹی وی پر بھی قوم کے لیڈرخوب تقریریں جھاڑ رہے ہیں، سننے والے جھوم رہے ہیں، ان باتوں کو سامنے رکھ کرسو جے کہ کیا واقعی آپ کوآ زادی ملی ہے یا آ زادی کا دھوکا ہے۔ آ زادی کا معیار پہلے بتا چکا ہوں کہ حقیقی آ زادی وہ ہے جس سے دلوں میں سکون وسرور پیدا ہو، راحت واطمینان نصیب ہو، ہرتم کے قیدو یا بندی سے انسان جھوٹ جائے، اس کی بجائے اگر زبان پر آزادی کے نعرے ہوں اور دل میں بے چینی ہو، ہر طرف پریشانیاں ہوں، پورا معاشرہ عذاب میں مبتلا ہو، رہاسہا سکون بھی غارت ہو جائے تو اسے آزادی کا نام دیناکسی طرح درست نہیں، قید و بند میں جکڑے رہنے کے باوجود اگراینے آپ کوآ زاد مجھتے ہیں اور ہرطرف آ زادی آ زادی کا شور بریا کررکھا ہے اس کو آ زادی کا نام تونبیں دے سکتے البتہ استدراج کہہ سکتے ہیں، استدراج کے کیامعنی میں؟ كەاللەتغالى كى طرف سے لوگوں كو دھيل دى جاتى ہے، بيدا كيك قتم كا ابتلاء اور امتحان ہوتا ہے کہ دیکھئے یہ بندہ ان حالات کو دیکھ کر میری طرف متوجہ ہوتا ہے یا مجھ ے اعراض کرتا ہے، میری نافر مانی سے باز آتا ہے یانہیں؟ بیاللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے خوب مجھ کیجئے کہ بہت ی چیزیں جو بظاہر نعمت نظر آتی ہیں در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوتا ہے۔

> م ومن يحمد الدنيا لعيش يسره فسوف لعمرى عن قريب يلومها

اذ ادبرت کانت علی الموء حسوة واذا اقبلت کانت کثیرا همومها جس نیرا همومها جس نیرا همومها جس نیرا یون کی بجائے دنیوی ترقی کومعیار بنالیا، دنیوی ترقی کوکامیابی کامدار سمجھ لیا زندگی کا مقصد سمجھ لیا اسے بھی سکون میسرنہیں آسکتا، یقین نہ آئے تو اس کے حالات کا جائزہ لے کرد کھے لیجئے۔

### بندگانِ ہوں:

ومن بعد الدنیا لعیش یسره فسوس لعمری عن قریب بلومها فسوس لعمری عن قریب بلومها کسی دنیا کے بھو کے کو دنیا کی نعتیں ال جائز، مال و دولت کے انبار ہاتھ لگ جائیں تو انجام کاروہ پچھتائے گا اور روئے گا کہ کاش بید نیا ہیر ہے ہاتھ نہ آئی، دولت کی بہتی گنگا دیکھ کرجن کی ریالیں شپخ گئی ہیں کہ ہم بھی اس ٹیں ہاتھ ڈالیس اس میں سے پچھ دولت ہمارے ہاتھ بھی آ جائے ان بندگان ہوں کو اس سے بتی لینا چاہئے کہ بالفرض بیساری ہوں پوری ہو جائے، دل کے سب ارمان نکل جائمیں تو بھی انجام حسرت وافسوں کے سوا پچھ نہ ہوگا، آخر ہیں بیشخص پچھتائے گا اور اپنے آپ کو ملامت کرے گا کہ کاش بیس اس کی حرص نہ کرتا، کر سے کا کہ کاش بیس اس کی حرص نہ کرتا، اس کے لئے دعائیں کر کرے وظفے پڑھ پڑھ کر میں نے قلطی کی اس دنیا کا آٹا بھی مصیبت اس کا جانا بھی مصیبت اس کا جانا بھی مصیبت۔

ہ اذا ادبوت کانت علی الموء حسوة واذا اقبلت کانت کثیرا شموهما واذا اقبلت کانت کثیرا شموهما حب مال کے مریض کی بیرحالت ہے کہ دنیا کی تعتیں جب اس کے پاس نہیں ہوتیں دوسروں کے پاس دی گاہوں ہوتیں دوسروں کے پاس دی گھا ہے تو اس پر حسرت چھا جاتی ہے، حسرت مجری نگاہوں

ے ویکھا ہے، ویکھ ویکھ کرمرا جارہا ہے اور دل پر سانب لوٹ رہے ہیں، جواچھی چیز کسی کے ہاتھ نظر آئی ریال فیک پڑیں کہ کاش مید میرے پاس ہوتی، دوسروں کی چیزیں ویکھ ویکھ کر حسرت وافسوس کے ساتھ ساتھ ناشکری کے جذبات بھی ابجر آئے، کہیں اچھی کا ڈی نظر آئی اور اس نے آئیں بجرنا شروع کر دیں ہائے! میرے پاس تو سائیکل بھی نہیں اور بیاتی الجھی گاڑی لئے بھر رہا ہے کاش بیرگاڑی میرے پاس ہوتی ہوجی نہیں موتی ، ایسے بی اچھا سامکان نظر آیا تو بھی یہی حسرت کہ میرے پاس تو جھونپر ٹی بھی نہیں اور اس نے اتنی بڑی عمارت بنائی، کاش بیرے پاس ہوتی بیسوج سوج کر مرا جارہا ہے بس مرا جارہا ہے، ایک دن میں نہ معلوم کتنی بار مرتا ہے بلکہ ہر گھڑی، ہر لیے چھریاں چل رہی ہیں اور مررہا ہے، ایک دن میں نہ معلوم کتنی بار مرتا ہے بلکہ ہر گھڑی، ہر لیے چھریاں چل رہی ہیں اور مررہا ہے، ایک دن میں نہ معلوم کتنی بار مرتا ہے بلکہ ہر گھڑی، ہر لیے حجریاں چل رہی ہیں اور مررہا ہے، اہل جہنم کے بارے میں اللہ تعالی فرماتے ہیں:

كرتارباب

ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ مکان کی جیت پرانان کا ڈھیر ہے، جیت میں چھوٹے بردے کی سوراخ ہیں جن میں سے اناخ کے دانے گررہے ہیں، سوراخوں میں چھوٹے بردے کی سوراخ ہیں جن میں سے اناخ کے دانے گررہے ہیں، سوراخوں کی دسعت کے مطابق کم وہیش گررہے ہیں، وہال کوئی گران بھی ہے، اس شخص نے محران سے بو چھا کہ یہ کیا ما جراہے؟ اس نے بتایا کہ یہ قسمت کے سوراخ ہیں، ہرخص کی قسمت کے مطابق چھوٹے بردے ہیں، اس نے بوچھا کہ میری قسمت کا سوراخ کی قسمت کا سوراخ میں سے کوئی کوئی دانہ گررہا تھا، کون سانہ ہے؟ اس نے دکھایا تو وہ بہت چھوٹا تھا، جس میں سے کوئی کوئی دانہ گررہا تھا، گران سے بوچھا کہ اجازت ہوتو میں اپنی قسمت کا سوراخ کشادہ کرلوں، اس نے کہا

اجازت ہے، اس نے اپنی قسمت کے سوراخ کو کشادہ کرنے کے لئے اس میں انگل دُول كراس كو همانا شروع كيا، ات من آكه كمل عنى توكيا ديكتاب كداي ياخان کے مقام میں انگلی تھمار ہاہے۔ بیسب کچھ کر گزرنے کے بعد جب دولت ہاتھ آگئی تو اب میلے سے بھی زیادہ مصیبت میں گرفتار، دولت کیا ہاتھ آئی مصیبت کے برگئ، سیٹھ صاحب نے کارخانہ لکوایا اورخوشیال منا رہا تھا کہ مزدوروں نے ہڑتال کردی، جلوس نکالا اورخودسیٹھ صاحب ہر چڑھائی کر دی، انہیں کمرے میں بند کرکے باہر سے تالا نگا دیا کہ یا ہمارے مطالبات بورے کرو ورنہ جان سے مار دیں محے، ان کے مطالبات بورے کر دیئے، تخواہیں بڑھا دیں، نیکن کچھ دن بعد نیا ہٹگامہ اس سے پیجھا حیرایا تو تیسرا بنگامه، غرض بوری زندگی بنگاموں کی نظر، اب سینھ صاحب افسوس کر رہے ہیں چھتارہے ہیں کہ یہ پیبداور دولت کما کرمصیبت اینے سرنی، کاش عاملوں سے بندشیں نہ کھلوا تا قسمت کے سوراخ تنگ ہی رہنے دیتا، مگروہ حب دنیا کا مریض ہے، مرض کہاں آسانی سے لکانا ہے، حسرت وافسوں بھی کررہا ہے اور اس سانے کو اينے ساتھ چمٹا كر بھى ركھا ہے اسے چھوڑ تا بھى نہيں جا ہتا، ارے محبوب! تيرے عشق میں مرتو جاوں گا، جان دے دوں گا، جیموڑوں گانہیں، جان جائے تو جائے کیکن تیرا وامن باتھ سے نہ جائے۔

آیک ریچھ یائی میں بہتا چلا جارہا تھا، دور ہے کی حریص کی نظر پڑگئی وہ سمجھا کہ کمبل بہا چلا جارہا ہے، بس یہ خیال آتے ہی اسے پکڑنے کے لئے پانی میں کود پڑا گر جب قریب پہنچا تو معلوم ہوا کہ کمبل نہیں بلکہ ریچھ ہے، ریچھ بے چارہ پانی میں بہتا جارہا تھا، معلوم نہیں کتنے روز کا بھوکا تھا یہ قریب پہنچا تو ریچھ سمجھا کہ اللہ تعالی نے غذا بھیجے وی، مضوطی سے پکڑلیا یہ دیچھ کے ساتھ ساتھ پانی میں بہا جارہا ہے، کنارے پراس کے جانے والے جو ساتھی کھڑے تھے وہ یہ منظر دیکھ کر بڑے حران ہور ہے ہے کہاں ہور ہے ہے کہا ہوگیا ؟ کمبل لانے کی بجائے خود اس کے ساتھ بہتا چلا جارہا ہے، کہیں

ڈوب بی نہ جائے اور وہ آ وازیں دے رہے ہیں، چلا چلا کر پکار رہے ہیں ارے! کمبل قابو میں نہیں آتا تو چھوڑ دو جانے دو کمبل کو، اپنی جان بچاؤ کمبل کو بانے دو، وہ حوالہ ، دیتا سر:

''میں قیم کمیل کو چھوڑ رہا ہوں کمیل بھی تو مجھے چھوڑ ہے۔'' میں کمیل کو چھوڑ رہا ہوں کمیل مجھے نہیں چھوڑ رہا کمیل سے میرا پیچھا چھڑا ؤ۔ یہی حال ان ونیا دارلوگوں کا ہے دنیا کی خاطر ذلیل ہورہے ہیں، جوتے کھا رہے ہیں، لیکن پھربھی اس سے چیٹے ہوئے ہیں،اس سے جدائی گوارانہیں۔

دنياطلى كاانجام:

ایک شخص نے بتایا کہ ہم لوگ بڑے مال دار اور لاکھوں پی ہیں، میرے بینے نے شادی کے لئے الی لڑی کا انتخاب کیا جو ہمارے فاندان سے بھی بڑھ کرامیر ہے، ہم لاکھوں پی ہیں وہ کروڑوں پی ہیں، اس کا اپنا ہی بیان ہے کہ میں نے لڑکے کو بہت سمجھایا نصیحت کی کہ بیٹا! اس لڑکی میں کوئی خو بی نہیں، شکل کی بھدی، رنگ کی کالی کلوٹی ہے، اس کے ساتھ شادی کرنے سے کیا حاصل ہوگا؟ مگراس کی نظر دولت پر تھی اسے رنگ اورصورت سے کیا سروکار؟ اس لئے آیک نہ بن، باپ چیخا ہی رہ گیا شادی ہوگئ، لڑکی کو اپنی دولت کا تھمنڈ تھا، وہ ایسے زن مرید شوہر کو کہاں خاطر میں لاتی؟ شوہر کو غلام بنارکھا ہے، جوتے لگاتی رہی ہا اور شوہر کو چیخے بھی نہیں دین، آرام سے خاموش بیٹھے جوتے لگواتے رہو، اس کا باپ کہتا ہے کہ اگر تو نے بھی طلاق کا نام بھی فاموش بیٹھے جوتے لگواتے رہو، اس کا باپ کہتا ہے کہ اگر تو نے بھی طلاق کا نام بھی نیاتو سن لے میرے کارخانوں کے مزدور اسے ہیں کہ جب وہ تجھے کاٹ کر تکہ بوئی کریں گے تو ہرایک کے حصے میں ایک ایک بوٹی بھی نہیں آئے گی، ذرا سوچ لے طلاق کا ارادہ بھی کیا تو اس کی سزا ہے۔ کروڑ پی بیوی کمبل بن کر اس کو چھٹ گئی وہ جھوٹنا جا بتا ہے، دور لگا رہا ہے گر کمبل نہیں چھوڑنا جا بتا ہے، دور لگا رہا ہے گر کمبل نہیں چھوڑنا جا بتا ہی بن کر اس کو چھٹ گئی وہ جھوٹنا جا بتا ہے، دور لگا رہا ہے گر کمبل نہیں چھوڑنا جا بتا ہے، دور لگا رہا ہے گر کمبل نہیں چھوڑنا جا بتا ہی بن کر اس کو چھٹ گئی وہ جھوٹنا جا بتا ہے، دور لگا رہا ہے گر کمبل نہیں چھوڑنا جا بتا ہے، دور لگا رہا ہے گر کمبل نہیں چھوڑنا جا بتا ہے۔ دور لگا رہا ہے گر کمبل نہیں چھوڑنا جا بتا ہی دور لگا رہا ہے گر کمبل نہیں چھوڑنا جا بتا ہی دور کی راستہیں

سوائے اس کے کہ اس کی جھڑکیاں سہتا رہے اس سے جوتے کھاتا رہے اور مزے لے اور مزے کے ساتا رہے اور مزے کے ساتا رہے اور مزے کے ساتا رہے لیکن طلاق کا نام زبان پر نہ لائے ورنہ جسم کی ایک بوٹی بھی نہ رہے گے۔ یہ ہے دنیا طلبی کا انجام کہنے والے نے خوب کہا ہے۔

اذ ادبرت كانت على المرء حسرة
 واذا اقبلت كانت كثيرا همومها

عمر بعر میں دو ہی گھڑیاں مجھ پہ گزری ہیں کھن اک ترے آنے سے پہلے اک ترے جانے کے بعد

شاعر تو کہنا ہے میرے لئے پریشانی کی گھڑیاں صرف دو ہی ہیں ایک گھڑی محبوب کے آنے ہے کہن میں نے محبوب کے آنے سے پہلے کی دوسری گھڑی اس کے جانے کے بعد کی ۔ لیکن میں نے موجودہ حالات کا جائزہ لے کر اور دنیا کی محبت میں تڑ ہے والے لوگوں کے حالات سامنے دکھ کراس شعر میں قدرے ترمیم کردی ہے ۔

عمر بھر میں تین گھڑیاں بھے پہ گزری ہیں کھٹن اک تیرے آنے سے پہلے اک ترے آنے کے بعد اک ترے جانے کے بعد کسی نے ایک بار کہا کہ یہ دوسرا مصراع تو بہت لمبا ہو گیا اور شعر کا وزن ٹوٹ گیا، پھرانہوں نے مصراع بنا کر دیا کہ اگر ہوں پڑھیں تو وزن برقر اررہے گا، میں نے کہا مصراع لگانا تو میں خود بھی جانتا ہوں گر جان بوجھ کرنہیں لگا رہا اس کو ایسے ہی رہنے دیجئے ، زیادہ لمباہوگیا ہے تو لمباہی سہی ظاہری وزن نہ سہی ،معنوی وزن تو بالکل ٹھیک ہے۔

عربی شعرکا مطلب تو آگیا ہم میں کہ ان دنیا داروں کی جان بجیب مصیبت میں ہونیا ان کے پاس آئے تو پریشان، اللہ تعالی الی مصیبت سے ہر مسلمان کو محفوظ رکھے، آزادی کے معنی تفصیل سے بتا چکا ہوں ذہن نشین کر لیجئے کہ جلے جلوسوں اور ہنگاموں کا نام آزادی نہیں آزادی کا تعلق تو باطنی سکون سے ہہ حقیق آزادی وہ ہے جس کے بعد انسان پر کسی شم کی قید اور پابندی نہ رہے، وشن کی گراور گرفت سے بالکل آزاد اور رہا ہوجائے، دل کا سکون اور چین میسر ہو، کسی شم کی فکر اور پریشانی باقی نہ رہے، ظاہر ہے کہ یہ کیفیت اس وقت نصیب ہوگی جب مسلمان نفس اور شیطان کی قید سے آزاد ہوکر اللہ تعالی کی نافر مانی سے باز آجائے، ہر شم کے ظاہری و باطنی گناہوں سے اس کی زندگی پاک ہوجائے، ایسے شخص کو دل کا سکون نصیب ہوگا اور حقیق آزادی حاصل ہوگی ۔

کسی کو رات دن سرگرم فریاد و فغال پایا کسی کو فکر گونا گول سے ہر دم سرگرال پایا کسی کو فکر گونا گول سے ہر دم سرگرال پایا بس کو ہم نے آسودہ نہ زیر آسال پایا بس ایک مجذوب کو اس غم کدہ میں شادمال پایا غمول سے بچنا ہو تو آپ کا دیوانہ ہو جائے اللہ تعالیٰ ہم سب کوایی آزادی نصیب فرمائیں۔

وصل اللهمر وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العلمين.





#### WELL STATES

وعظ

# جهيزاورداماد

(۱۸رصفریها اید)

الحمد لله نحمده ونحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيأت اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه أجمعين.

اما بعد فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم، بسمر الله الرحمن الرحيم.

﴿ اللَّهَاكُمُ التَّكَاثُرُ ۞ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۞ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۞ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ ۞ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ ۞ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمُوْنَ ۞ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمُونَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ ۞ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْجَحِيْمَ ۞ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ ۞ ثُمَّ لَتُسْتَلُنَّ يَوْمَنِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ۞ الْيَقِيْنِ ۞ ثُمَّ لَتُسْتَلُنَّ يَوْمَنِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ۞ ثُمَّ لَتُسْتَلُنَّ يَوْمَنِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ۞ ﴾

#### حب دنيا كاعلاج

حب مال وحب جاہ ہے متعلق جو ہدایات پہلے بتائی تھیں اور ان کے علاج کے بارے میں برجہ مجی شائع کر دیا گیا ہے کہ روزانداس مبلک مرض کا محاسبہ اوراس کے علاج کے لئے موت کا مراقبہ کیا کریں اور اس کی ماہانداطلاع دیا کریں ماہانداطلاع کے النے کوشوارے کا نقشہ بھی بتا دیا گیا ہے اس کے بعد بھراللہ تعالی کھے بھے حرکت شروع ہوئی بے لیکن زیادہ تر لوگ شاید اس خوف سے سہے ہوئے ہیں کہ واللہ اعلم مال کے فراق سے زندہ بھی رہ سکیں مے یانہیں؟ ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ کی رحمت ہے انہیں بھی ہوش آ جائے گا بہرحال بچھ نہ بچھ حرکت تو شروع ہو بھی ہے۔ جو حالات سامنے آرے ہیں ان میں سے ایک بدکدایک خانون نے معلوم کروایا ہے کہ یہاں سے زیادہ سے زیادہ چھ جوڑے تین سردیوں کے اور تین گرمیوں کے رکھنے کی جواجازت دی من ہے ان میں بے سلے کپڑوں کو بھی شار کیا جائے گا یانہیں؟ انہوں نے بتایا کہ ویسے تو وہ صرف دو جوڑے سلے ہوئے استعال کر رہی ہیں کیکن بے سلے بھی بہت ے جوڑے رکھے ہوئے ہیں ان کا کا ملم ہے؟ یہاں سے یوجھا میا کہ بے سلے کیوں رکھے ہوئے ہیں وہ بھی تو ای مار میں ہیں! صندوقوں کےصندوق مجر بحر کر ر کھتے چلے جائیں سے پھر دو دو تین تین جوڑے سلواتے رہیں گے اس سے کیا مقصد؟ جواب میں بتایا گیا کہ وہ جہیز کے ہیں۔جنہوں نے معلوم کروایا تھا انہیں تو ابھی جواب دينے كا موقع نبيس ملا محربتا دول كا ان شاء الله تعالى اور موسكتا بكر وه آج خود بيان من آئی ہوں تو سن بی لیں گی آب سب خوانین وخوا تین تو ابھی سن لیں۔

میرهی کھیر:

جہز کا مسلہ بہت اٹکا ہوا ہے بہت ہی زیادہ ویسے ہی جیسے ایک اڑکے کے استاذ حافظ جی نابینا تھے اڑکے نے حافظ جی سے کہا حافظ جی! میری امی نے معلوم کروایا ہے کہ آپ کھیر کھالیں ہے؟ انہوں نے پوچھا کہ کھیرکیسی ہوتی ہے؟ اس نے کہا سفید ہوتی ہے، حافظ جی نے پوچھا سفید رنگ کیسا ہوتا ہے؟ لڑکے نے کہا بلگے کے رنگ جیسا، حافظ جی نے پوچھا بگلا کیسا ہوتا ہے؟ لڑکے نے ہاتھ بلگے کی صورت جیسا بنا کر سامنے کر دیا کہ ایسا ہوتا ہے، حافظ جی نے جب چھوکر دیکھا تو کہا: بھیا! بیتو نہیں کھائی حائے گی بڑی ٹیڑھی ہے اتن ٹیڑھی کھیر تو میرے حلق میں نہیں اترے گی۔ ای طرح جائے گی بڑی ٹیڑھی ہے اتن ٹیڑھی کھیر تو میرے حلق میں نہیں اترے گی۔ ای طرح آج کل حب دنیا کا مسئلہ بی حاق میں اتار نا مشکل معلوم ہور ہا ہے، جہیز کا مسئلہ اتار نا تو اس سے بھی بہت زیادہ مشکل ہے۔

#### مسئلہ بتانے کے فائدے:

ہوسکتا ہے کی وخیال ہوکہ جو بات کوئی مانے گا ہی نہیں یعنی کوئی بھی عمل نہیں کرے گا وہ بتانے سے کیا فاکدہ؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ اوال میہ کیے بہا چلا کہ کوئی بھی عمل نہیں کرے گا۔ باب العمر پڑھ کر دیکھیں کیے کیے لوگوں کوئل کی توفیق ہوئی، اس لئے بیسوچنا کہ کوئی بھی عمل نہیں کرے گا غلط ہے اللہ تعالی کی رحمت ہوجاتی ہے، بہت سے عمل کرنے والے اللہ تعالی پیدا فرما دیتے ہیں مثلا دارالافقاء میں ایک عالم نے داخلہ لیا، چھٹیاں گھر پر گزار کرکل ہی واپس آئے ہیں اور جھے پر چہ لکھ کر دیا کہ میں افران جا کہ فار جو بیان کئے ہیں تو پانچ نوجوانوں نے ڈاڑھیاں رکھ لیس اور کم کے مشکل نہیں کہ کی کو خوانوں نے ڈاڑھیاں رکھ لیس اور جو بیان کئے ہیں تو پانچ نوجوانوں نے ڈاڑھیاں رکھ لیس اور کا ہے تھی تو بہ کر لی، الغرض اللہ تعالی کی رحمت سے پھی مشکل نہیں کہ کی کو جانیت ہوجائے۔

مغربی ممالک میں میرے وعظان کر کتنے مردوں نے ڈاڑھیاں رکھ لیس اور خواتین نے شری بردہ کرنیا، اللہ تعالی نے ہدایت دے دی۔

ہدایت کے اسباب من سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالی سے مدایت کی امید بھی رکھا کریں اور مانگا بھی کریں، دونوں کام کیا کریں، ساتھ بی ساتھ شخ بھی

استعال کیا کریں دوسری بات سے کہ صحیح مسئلے کی اشاعت کے باد جود کی کومل کی توفیق نہ بھی ہو پھر بھی کم سے کم علم توضیح ہوجائے گا۔اللہ کا قانون معلوم ہوجائے ہو ایسا شخص بڑی نعمت ہے شاید بھی عمل کی توفیق بھی اللہ! جھے تیرے قانون کا علم ہوجائے تو ایسا شخص خود کو اقراری مجرم سمجھے گا اور اعتراف کرے گا کہ یا اللہ! مجھے تیرے قانون کا علم ہے پھر بھی میں عمل نہیں کر رہا میں کمزور ہول، اقراری مجرم ہوں باغی نہیں، مجرم ہونے کا قرار کرتا ہوں، یا اللہ! تو معاف فرما وے اور آیندہ کے لئے میرے اندر ہمت پیدا فرما۔الغرض میچے مسئلہ معلوم ہوجانے سے باغی مجرم اقراری مجرم بن جائے گا۔

تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے قانون کی ایک بات پوچھنے پر ایک بزار رکعت فل پڑھنے ہے زیادہ ثواب ملتا ہے، رکعتیں بھی آج کل کے مسلمان بھی نہیں کہ دومن میں چار رکعتیں بڑھی جاتی ہیں ایک ایک ہزار رکعتیں بیسی پڑھی جاتی ہیں ایک ایک ہزار رکعتیں بیسی پڑھی جاتی ہیں ایک ایک ہزار رکعتیں پڑھنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ میں اللہ کی رحمت سے یہ امید رکھتا ہوں کہ جب پوچھنے پر ایک ہزار رکعت پڑھنے سے زیادہ ثواب عطاء فرماتے ہیں تو بتانے پر ان شاء اللہ تعالی وہ اپنی شان کے مطابق مجھائی ہیں تے ہیں تو بتانے بر میں سے بھی زیادہ عطاء فرما میں گے۔ واہ میر سے اللہ! اپنی رحمت سے مطابق معاملہ فرما، 
#### جهيركامسكله:

اب جہیز کا مسئلہ سنئے اور اس کی زیادہ سے زیادہ اشاعت سیجئے جہیز اتنادیتے ہیں کہ اس کی مالیت سے جج کیا جا سکتا ہے۔ اس لئے اگر جہیز کا پورا سامان لڑکی کی ملک میں دے دیا جائے ، اسے مالک بنا دیا جائے اور وہ حج کی درخواسیں دینے کے وقت میں بھی لڑکی کی ملک میں ہو تو فور آ اس سال اس کے لئے حج پر جانا فرض ہو جائے گا۔ اب یہ والدین کے ذہے ہے کہ اسے حج کروائیں۔ البتہ لڑکی نے حج کی درخواسیں اب یہ والدین کے ذہے ہے کہ اسے حج کروائیں۔ البتہ لڑکی نے حج کی درخواسیں

دینے کا وقت آئے سے پہلے ہی مال اپنی ملک سے نکال دیا، مثلاً جہاد میں لگا دیا تو اس
پر تج فرض نہ ہوگا۔ جو والدین اولا د پر تج فرض تو کر دیتے ہیں مگر جج کروانے کا انتظام
نہیں کرتے وہ مجرم تھہریں ہے۔ جج کی فرضیت علی التراخی نہیں علی الفور ہے علی الجمل
ہے یعنی پہلے ہی سال میں جانا فرض ہو جاتا ہے۔ اگر یہ خیال کریں کہ دوسرے سال
جائیں سے یا بعد میں بھی چلے جائیں ہے تو پہلی بات تو یہ کہ کیا معلوم دوسرے سال
تک زندہ بھی رہے گا یا نہیں اور اگر دوسرے سال تک زندہ رہ مے اور جج بھی کرلیا تو
بھی ویر کرنے کا گناہ ہوگا، نج کا فرض تو اداء ہو جائے گا مگر دیر کرنے کا گناہ پھر بھی
ذھے رہے گا، کیوں ویر کی؟

# حضرت حكيم الائمة رحمه الله تعالى كاقصه:

حضرت عيم الامة رحمداللد تعالى كے والدصاحب نے اپنے كارفانے ميں كھ حصد حضرت كے نام كرديا، آپ نے والدصاحب سے دريا فت كيا كہ كياكس مصلحت سے مير بنام كيا ہے يا واقعة مجھے ما لك بنا ديا ہے؟ والدصاحب نے فرمايا كه ركھا تو تقام صلحة ما لك بنانامقصود نہيں تقام كراب ميرا خيال بدل كيا ہے اب آپ كو ما لك بناديا ہے ۔ حضرت نے عرض كيا: "ميں نج كر جج كے لئے جاتا ہوں ـ" والدصاحب نے فرمايا ابھى ذرا تفہر جائيں آيندہ سال چلے جائيں ابھى آپ كى بہنوں كى شادى كے مصارف بيں اس لئے آپ آيندہ سال چلے جائيں ابھى آپ كى بہنوں كى شادى كے مصارف بيں اس لئے آپ آيندہ سال چلے جائيں ابھى آپ كى بہنوں كى شادى كے مصارف بيں اس لئے آپ آيندہ سال چلے جائيں دعفرت نے عرض كيا كہ آپ اس محل نہيں مصارف بيں اس لئے آپ آيندہ سال تك زندہ دموں گا اس سے پہلے نہيں مروں گا؟ والدصاحب نے فرمايا نہيں ايسے تو نہيں ہوسكا فرمايا جب ايسے نہيں ہوسكا ورمايا ہوں ، جي كرتش يف ميں موسكا ورمايا ہوں ، جي كرتش يف ميں ہوسكا ورمايا ہوں ، جي كرتش يف ميں ہوں كو ايسے كرتش ہوں كو ايسے كو ايس

بیقصداس پر بتایا کہ اگر لڑکی کو جہیز کے سامان کا مالک بنا دیا اور حج کی درخواستیں دینے کا ونت آگیا تو اس پرفورا اس سال حج کے لئے جانا فرض کر دیا۔

#### والدكى حماقت:

اگرکوئی والداس خیال سے لاکی کو مالک نہ بنائے کہ اگراسے مالک بنا دیا تو کہیں وہ تج پر نہ چلی جائے، اس خیال سے وہ مالک تو خود ہی رہے لیکن سامان اس لئے جمع کر رکھا ہو کہ جب اس کی شادی ہوگی تو جہیز میں دے دیں گے، ایسے والد کو سمجھ لینا چاہئے کہ وہ اپنے خیال میں تو بردی ہوشیاری کر رہا ہے گر اللہ کی نظر میں یہ بہت بردی ہمافت ہے۔ ایسے والدین اپنے خیال میں تو بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے فلال فلال لاکی کا جہیز تیار کر لیا ہے اور مالک خود ہی ہیں جب لاکی کی شادی ہوگ تو اسے دیں گے، ایسے لوگوں کے داماد بھی بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہماری شادی ایک تو اسے دیں گے، ایسے لوگوں کے داماد بھی بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہماری شادی ایک سیٹھی سے ہوگی جب وہ دولت لائے گی تو کتنے مزے ہوں گے کہو نہ پوچھے، لیکن سیٹھی سے ہوگی جب وہ دولت لائے گی تو کتنے مزے ہوں گے کہو نہ پوچھے، لیکن ایسے داماد یہ جمول جاتے ہیں کہ جولاکی دولت لائے گی وہ دولت ہی کہ وہ دولت ہی کی عربت کی جو ایسے داماد یہ جمول جاتے ہیں کہ جولاکی دولت لائے گی وہ دولت ہی ہوگیا تو کیا بیتی اللہ تعالی دل میں ڈال رہے ہیں کہتا چلا جاؤں اگر مضمون لمبا بھی ہوگیا تو کیا بیا ہوں۔

#### حب مال كاوبال:

ایک کروڑوں پی نے ایک اربوں پی کیائی سے اس ہوں ہیں شادی کر لی کہ بیوی جو ادھر سے دولت لائے گی تو پچھ نہ ہو چھنے دونوں ال کر کیا گل کھلائیں ہے، قارون کے خزانے بھی اس کے سامنے پچھ نہ ہوں گے۔ دنیا کی اس ہوں ہیں اس نے اس سے شادی کر لی۔ لڑکی جب گھر ہیں آئی تو اس نے شوہر کے دولتی نگانی شروع کر دی اس خرمی کہ ہم تو ہیں اربوں پی اور یہ ہے کروڑوں پی ، بیتو ہمارے تا ہع ہیں۔ ایس بیانا شروع کیا کہ پچھ نہ ہو چھنے اورادھ لڑکی کے والدنے واماد سے کہا: خبردار! کان کھول کرین کے، اگر بھی طلاق کا نام بھی لیا تو میرے کارخانوں کے مزدوراتے ہیں

کداگر میں نے تھے پر چھوڑ دیئے تو انہیں ایک ایک بوٹی بھی نہیں آئے گی۔ تیری بوٹی بوٹی کردیں مے بخبر دار! طلاق کا نام بھی لیا تو دیکھوکیا حشر کروں گا۔ بیقصہ خوداس کے رشتہ داروں نے بتایا کہ اس پر بیرحالت گزررہی ہے۔

جہزے متعلق بتا رہا تھا کہ اگر افراکی کو مالک نہیں بنایا اور بہت بڑے بڑے مامان جہز میں جع کر لئے اور ایسا ہوشیار والد مرگیا تو سارا مال وارثوں میں تقسیم ہوگا، لورکیوں کو صرف اتنا بی طے گا جتنا شریعت کی رو سے وراشت میں ان کا حق ہوگا، لورا مال تو ہر گرنہیں طے گا خواہ ان کا والد وصیت کر جائے کہ یہ جہز ان اورکیوں کا ہے الیک تحریر لکھ کر اس کا رجم یشن کروا لے، ہزاروں گواہ بنا لے پچھ بھی کر لے بہر حال لوکیوں کو اتنا بی حصہ طے گا جتنا شریعت نے مقرر کیا ہے، وارث کے جی میں وصیت معتر نہیں ۔ سوذ راسو چنے کہ فرکار کے گدھے بن کر اورکی کے لئے اتنا پچھ جمع کرنے کا کیا قائدہ ہوا؟ الی جماقت کیوں کی؟ اس صورت میں جہز کے لئے رکھے ہوئے سونے چا دی کی ذکوۃ بھی والد پر فرض ہے۔

### جہبر دینے کی وجہ سے محبت یا خوف؟

کسی نے جہز کے بارے میں یہ بات بتائی کہ والدین یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بینی سے مجت کی کہ ہم تو بینی سے مجت کی وجہت کی وجہت کی وجہ سے و بینی کہ سے مجت کی وجہ سے و بینی کہ میں میں حرج کیا ہے۔ اس بارے میں یہ بجھ لیس کہ محمد بیٹھے بیٹھے بیٹھے بیٹھے بیٹھے بیٹھے بات کہدویتا آسان ہے ذراکسی طبیب حاذق کونبش دکھائیں تو پتا چلے مجاکہ کرج ہے یانہیں؟

ب ہمیں کہتی ہے دنیا تم ہو دل والے جگر والے ذرا تم بھی تو دیکھو کہ ہوتم بھی تو نظر والے گریس بیٹھ کربات بنالینا آسان ہے کی صاحب نظر کونبش دکھائیں وہ بتائے کہ تیرے اندرکون کی خرابی ہے، ایسے بیٹھے بیٹھے یا تیں نہ بنالیا کریں۔اب ذرااس کی تفصیل بتاتا ہوں اللہ تعالیٰ سی کہ بٹی ہے ہوت ہے محبت کی بناء پر جہیز دیتے ہیں ذرااس کا فرمائیں۔ یہ جو کہتے ہیں کہ بٹی ہے محبت ہے محبت کی بناء پر جہیز دیتے ہیں ذرااس کا تجزیہ سنئے، جب بٹی پیدا ہوئی اس وقت میں بھی محبت تھی، پیدائش ہے لے کر شادی کے وقت تک محبت ہے شادی ہو جانے کے بعد بھی مرتے دم تک محبت رہے گی سو شادی کے وقت تک محبت کو جوش کیوں اٹھتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر نہیں دیں گے تولوگ طعنے دیں گے ناک کٹ جائے گی ناک، لوگوں میں عزت نہیں رہے گی، لوگ طعنے دیں گے ناک کٹ جائے گی ناک، لوگوں میں عزت نہیں رہے گی، لوگ طعنے دیں گے کہ بٹی کو گھر سے ایسے نکال دیا جسے مرگئی ہو، کھن دے کر نکال دیا بچھ دیا

ایک مولوی صاحب کے گھر بہوآئی تو مولوی صاحب کی بیگم بہوکو طعنے دے رہی تھیں اری! تو لائی کیا ہے دوچیتھڑ ہے۔ وہ ہے چاری معلوم نہیں کتا جہز لائی ہوگ اور ساس کی طرف سے طعنہ پھر بھی وہی کہ لائی کیا ہے دوچیتھڑ ہے۔ بیصال ہے لوگوں کا کہتے جیں کہ آگر بھم نے بیٹی کو جہز نہیں دیا تو سسرال والے تو اسے طعنے دے دے رک ماردیں گے اور دوسرے لوگ بھی والدین کو طعنے دیں گے، بی خبریں بہت سننے میں آتی بیں اس کا جواب سنئے آپ ساری دنیا کی دولت بھر کر اپنی بیٹی کو دے دیں ساس پھر بھی بہی کے کہ لائی کیا دوچیتھڑ ہے اور دوماغ ایسا۔ بتا کمیں دنیا میں ایسا کہیں ہوا ہے کہ کسی نے بہت زیادہ جہز دیا ہو ٹرکوں کے ٹرک بھر کر اور جب بیٹی گئی سرال تو ساس اس سے نہاڑی ہوا ہو تی اس سے نہاڑی ہوا ہو تی اس سے نہاڑی ہوا ہے کہ دوسرے سے بھی کر کہ اور جب بیٹی گئی سرال تو ساس سے نہاڑی ہوا ہو تی

کہیں ہمیں ہمیں ہمی اس میں شامل نہ ہمھے لیں بھراللہ تعالی جارے ہاں کوئی الی بات نہیں اللہ کافضل وکرم ہے۔ انوارالرشید میں میری دعاء پڑھیں اس کے مطابق عمل کریں اللہ دعائیں تو سب کی قبول کرتا ہے ایسا تو نہیں کہ صرف میری قبول کرتا ہے آپ کی دعائیں بھی قبول کرے گا اصل چیز دین داری ہے جہاں دین ہوگا وہاں فساد نہیں ہوگا۔اللہ تعالیٰ سب کوتو فیق عطاء فرمائیں۔

اللہ تعالیٰ اپنے نافر مانوں کو ایسے عذاب میں مبتلا رکھتے ہیں، ایک عورت کہہرہی تھی کہ جب میں بہو بن کر گئی تو ساس اچھی نہیں ملی اور جب میں ساس بنی بہو گھر میں لائی تو بہوا چھی نہیں ملی ۔ خود در میان میں حداوسط ہے، خود کو ولیۃ اللہ مجھتی ہے، ساس ملی تو وہ اچھی نہیں ملی بہولائی چھانٹ چھانٹ کرتو بہوا چھی نہیں ملی ۔ یہ بات چھوڑ دیں کہ سسرال والے کیا کہیں گے اور خاص طور پر ساس طعنے دے گی۔ پوری دنیا کی دولت بھی سمیٹ کر بیٹی کو دے دیں ساس تو پھر بھی طعنے دے گی۔ یہ عذر غلط ہے کہ دولت بھی سمیٹ کر بیٹی کو دے دیں ساس تو پھر بھی طعنے دے گی۔ یہ عذر غلط ہے کہ محبت کی وجہ سے کرتے ہیں در حقیقت یہ لوگوں کے ڈرسے کرتے ہیں۔

### ہدیہ جائز ہونے کی شرط:

ايك مسئله اور مجهدليس، رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا:

"لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفسه" (منداه)

ہدیہ وہ حلال ہے جس میں شرح صدر، طیب خاطر، کمل خوثی کا یقین ہو، اگر کسی نے آپ کوخوثی سے ہدیہ ہیں دیا بلکہ کسی خوف کی وجہ سے دیا تو وہ حلال نہیں۔ حالات کودیکھیں جو باتیں میں کہتا ہوں انہیں اپنے طور پر سوچا کریں مجھے تو ذکر سمجھیں، فکر کے معنی ہیں یاد دلانے والا، مطلب یہ ہے کہ یہ باتیں تو عقل میں ویسے ہی آنی چاہئیں مگر عقل ادھر متوجہ نہیں ہوتی تو میں آپ لوگوں کی عقل کو متوجہ کر دیتا ہوں، ذرا اپنی عقل کو متوجہ کریں تو انشاء اللہ تعالی بات بالکل صاف صاف صاف سامنے آجائے گی، سوچیں جب والدین جہیز دیتے ہیں لوگوں کے ڈر سے، ساس کے ڈر سے تو خوثی سے کہاں دیتے ہیں؟ قرض لے لے کر خرکار کے گدھے بن بن کر، بھیک ما نگ ما نگ کر، جہیز بنانے کے کارخانوں پر جاجا کر کہتے ہیں، لوگوں کے دروازوں پر جاجا کر، سیٹھوں کے کارخانوں پر جاجا کر کہتے ہیں کداری کا جہیز بنانا ہے زکو ق دے دیں اور بے غیرت

بے شرم ہے وہ دولہا جو جہز قبول کر لیتا ہے اس سے زیادہ بے غیرت کون ہوگا؟ اس سے بہتر یہبیں تھا کہ شادی ہی نہ کرے، بھیک میں ملا ہوا جہز قبول کر لیتے ہیں ایسے بے غیرت لوگ ہیں۔

سوچنے کہ لوگوں کے خوف سے دیتے ہیں تو بیٹی اور داماد کے لئے بھی حلال نہیں حرام ہونے کا یفین نہیں تو کم از کم مشتبہ تو ہو ہی گیا، جس میں حرام ہونے کا هبهہ ہووہ چیز کیوں استعال کی جائے؟

#### عجيب محبت؟

اگر مجت کی وجہ سے دے رہے ہیں، ذراغور سے سنے غور سے بہت قیمتی باتیں ہتارہا ہوں، اگر مجت کی وجہ سے بٹی کو دے رہے ہیں تو جائیداد میں کیوں شریک نہیں کرتے، اپنی تجارت میں، کارخانے میں، مکانوں میں، ذرقی زمین میں سے پچھے حصہ دیں اپنے ساتھ شریک کرلیں تو اس میں بٹی کا فائدہ ہے لین لوگ ایسا نہیں کرتے بلکہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ بٹی کو جائیداد میں شریک نہ کریں جائیداد صرف بیٹوں کی رہے۔ دعوے محبت کے اور کوشش یہ کہ جائیداد میں سے بٹی کو پچھے نہ ملے بس پچھے کیڑے دے دیے اور صوفے کرسیاں دے دیں اور بس خوش کر دیا بٹی کو، اری میری کی بٹی! تجھے سے اتن محبت کہ تیری محبت میں تو ہم مرے جا رہے ہیں اسے تھیکیاں وے بٹی! بھے سے اتن محبت کہ تیری محبت میں تو ہم مرے جا رہے ہیں اسے تھیکیاں وے وے کرخوش کر دیا بٹی کو، اری میری دے کرخوش کر دہے ہیں۔ سوچے! ذراغور سے بات سوچا کریں کہ اگر محبت ہے تو جائیداد میں سے کیوں نہیں دیے ہیں۔ سوچے! ذراغور سے بات سوچا کریں کہ اگر محبت ہے تو جائیداد میں سے کیوں نہیں دیے ہیں؟

# جہزے وراثت ختم نہیں ہوتی:

ایک مسئلہ اور سمجھ لیس بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو بیٹی کو جہز دے دیا اس کے بعد درافت میں اس کا حق نہیں رہا کیونکہ ہم نے نیت کر لی تھی کہ یہ جو پچھ اسے دے رہے ہیں درافت کا حصہ ہے، یہ بھی غلط ہے آپ اسے جہز میں کتنا ہی 

# جہیر کی بجائے نفذی دیں:

آخری درج بین ایک بات یہ کہ اگر جائیداد بین شریک کرنے سے ڈرتے ہیں بینی کو جائیداد سے حد نہیں دیے تو پھر چلئے نقدی کی صورت بین جہیز دے دیں۔ جو سامان ٹرکوں کے ٹرک جہیز بین دیے جین اس کی بجائے اتی رقم بیٹی کو دے دیں بلکہ ایک لاکھ کی بجائے دی لاکھ دے دیں ہمیں کوئی اشکال نہیں ہوگا۔ گر ایسے نقدی کی صورت بین کوئی نہیں دے گا کیونکہ اگر نقد دے دیا تو لوگوں کو بہائی نہیں چلے گا لوگوں کو دکھاتے ہیں خاص طور پر عورتوں کی شوری بیٹے متن مقصود ہے بلکہ لوگوں کو جمع کر کے پہلے دکھاتے ہیں خاص طور پر عورتوں کی شوری بیٹے میں ہیں کہ کیا بیکھ دیا چھر دیا ہی میں کہ کیا بیکھ دیا چھر دیا ہے، شوری بیٹے میں کہ کیا بیکھ دیا چھر دیا ہی کہ بہت اچھا جھیز دیا ہے، جین کہ کہا بیکھ دیا چھر دیا ہی بیل تو بیل کہ بہت اچھا جھیز دیا ہے، بیاتی جین کہ ایک کریں کیوں نہ دیا ہواور پھی عورتیں با تیں بیل تو بیاتی جین کہ ایک کریں کیوں نہ دیا ہواور پھی حیثیت ہے گر بیٹی کو کھے نہ دیا غرض جتے منہ اتنی با تیں۔ پہلے تو بین گھر سے نکالے سے پہلے لوگوں کو دکھاتے ہیں پھر جہاں راسے میں جارہا ہوتا ہے جہیز گھر سے نکالے سے پہلے لوگوں کو دکھاتے ہیں پھر جہاں راسے میں جارہا ہوتا ہے جہیز گھر سے نکالے ہی خورتیں بیا ٹی بین داوہ واہ جہیز جارہا ہوتا ہے جہیز گھر سے نکالے ہی خورتیں بیاڑ بی از کی از کرد کھتے ہیں واہ واہ جہیز جارہا ہے جہیز، پھر جب سرال پہنچ

گاتو جواستعبال کرنے والے ہوں کے وہ دیکھیں کے واہ واہ کریں کے ایا جہنے ہے ایا جہنے ہے ایا جہنے ہے ایا جہنے ہے، یہ چیز دی ہے اگر بٹی دی ہے اس سے بھی ثابت ہوا کہ لوگوں کو دکھانے کے لئے ایسا کرتے ہیں اگر بٹی سے محمد دیں اس سے تو محروم کر دیتے ہیں اور محبت ہیں آکر دیتے ہیں اور محبت ہیں آکر دیتے ہیں ہیں تو صوفے کر سیاں دے کر لوگوں کو دکھاتے ہیں اگر واقعہ محبت ہے تو نفذی کی صورت میں دیں۔

### نفتری دینے کے فائدے:

اس میں بیفا کدے ہیں:

ا نظری کی صورت میں آپ نے بیٹی کو ہدیددے دیا تو اگر اس پر جے فرض ہوگیا تو دہ جی کر لے گی۔ بیتو میں بتا تا رہتا ہوں کہ لوگ بیٹیوں کو جہیز میں سامان اتنا دے دیتے ہیں کہ جے فرض ہو جاتا ہے پھر جے کرواتے نہیں بی محبت ہے یا عداوت؟ بیتو بیٹیوں سے محبت نہیں عداوت ہے جہنم میں پھینک رہے ہیں وہ تو بے چاری مجبور ہے جائے گی یا نہیں لیکن والدین تو ضرور جہنم میں جائیں گے جے فرض کر دیا، کرواتے نہیں، جائے گی یا نہیں لیکن والدین تو ضرور جہنم میں جائیں گے جے فرض کر دیا، کرواتے نہیں، اتنا سامان دے دیا کہ جے فرض ہو گیا اب اسے کہاں بیچے اور کیسے جے کو جائے۔

اگر نقد پیے وے دیے تو پھر اللہ کے بندوں اور بندیوں کے حالات مختلف ہیں بعض اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ وہ تو سارا مال لگا دیں گے جہاد میں ادھر زیاوہ ضرورت ہے تاکہ مجاہدین کو توت حاصل ہواور جہاد کے کام خوب خوب ہوں اور جلد سے جلد پوری دنیا پر اسلام کی حکومت قائم ہوجائے، نیالوگ تو خوہ پر جج فرض ہونے بی نہیں دیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس زمانے میں لوگ جج پر جارہے ہوں اس زمانے میں اگر اتنا پیسہ ہے کہ اس سے جج کر سکتے ہیں تو جج فرض ہوتا ہے اور اگر اس زمانے میں اگر اتنا پیسہ ہے کہ حسینے آنے میں اتنا پیسا آگیا اور اس نے جج کے مہینے آنے میں نہیں بلکہ آگے چیچے کی زمانے میں اتنا پیسا آگیا اور اس نے جج کے مہینے آنے

ہے پہلے ہی وہ مال خرج کر دیا تو اس صورت میں اس پر جج فرض نہیں ہوگا۔

بشرحانی رحمہ اللہ تعالیٰ ہے کسی نے سجدہ سہوکا مسئلہ پوچھا تو آپ نے تعجب ہے فرمایا کہ مسلمان اللہ کے سامنے کھڑا ہے پھرا ہے سہوبھی ہوجاتا ہے! وہ مسئلہ پوچھ رہا ہے اور یہ اس کی عقل پر تعجب کر رہے ہیں ارے! یہ مسلمان ہے مسلمان اللہ کے سامنے کھڑا ہے پھرا ہے بھراس نے کوئی زکوۃ کا مسئلہ سامنے کھڑا ہے پھرا ہے بھرا ہے ہو کیے سکتا ہے۔ پھراس نے کوئی زکوۃ کا مسئلہ معلوم پوچھا تو فرمایانہ بھی ہم نے اپنے او پرزکوۃ فرض ہونے دی نہ ہمیں زکوۃ کا مسئلہ معلوم ہے جن پر فرض ہوتی ہے جاؤان سے پوچھو۔

نفتری کی بات کررہا تھا کہ آگر بیٹی کو جہیز کی بجائے نفتری دے دی تو وہ بیٹی آگر اللہ کی بندی ہے اس کے دل میں فکر آخرت ہے دل مال کی محبت سے پاک ہے تو وہ تو اللہ کی بندی ہے اس موقع پر پہلے فکر اللہ دے گی ساری رقم جہاد میں جج فرض ہی نہیں ہونے دے گی۔ اس موقع پر پہلے فکر آخرت رکھنے والی باہمت الرکیول کے قصے بھی من کیجئے:

آ ایک اڑی کا دارالا فآء سے اصلاحی تعلق ہاس کی متلی ہو چی ہے اس نے بتایا کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ دالدین سے جہیز جرگز نہیں لوں گی، وہ جتنا جہیز دینا چاہیں گے میں ان سے کہوں گی کہ اس کے بدلے جھے نفذ رقم دے دیں۔ استے کے زیور استے کا فرنیچر اور استے کا ٹی وی اور استے کا بیداور استے کا وہ ابو! ان سب کی بجائے ہیے نکالیس پیے پھر جب پینے میرے قبضے میں آ جائیں گو سارے مباہدین کو دے دول میں بجاہدین کو دے دول میں کھو بھی اپنی باس نہیں رکھوں گی سب مجاہدین کو دے دول مرید کی ہے جس میں دین آتا ہاں میں عقل بھی آ جاتی ہے آگے اس لڑی کے مزید کمال عقل کی بات سنتے کہتی ہیں کہ اگر میں نے اپنے ابو سے بیہ کہا کہ ابو! آپ مزید کمال عقل کی بات سنتے کہتی ہیں کہا گر میں نے اپنے ابو سے بیہ کہا کہ ابو! آپ استے ہیے جہاد میں لگا دیں تو وہ لگائیں گے نہیں اس کے میں پہلے اپنے قبضے میں لوں گی اس کے بعد سارے کے سارے جہاد میں لگا دوں گی ایک پیسا بھی اپنی بیسا بھی اپنی سرکھوں گی۔

- ﴿ ایک اُڑی کی شادی ہونے والی ہاس نے اعلان کر دیا ہے کہ میں اپنے ابو ہے جہز نہیں لوں گی اور اگر ابو سے جہز نہیں لوں گی اور اگر ابو سے یہ کہوں کہ آپ جہز کا بیسا جہاد میں نگا دیں تو وہ لگائیں کے نہیں اس لئے پہلے پسیے لوں گی مجرسارے کے سارے اللہ کی راہ میں جہاد میں نگا دوں گی۔ دوں گی۔
- ایک اور کی بون تو مانتی نہیں میں جہاد میں گانا چاہتی ہوں گروہ بنانا شروع کردیا ہے میں روکتی ہوں تو مانتی نہیں میں جہاد میں لگانا چاہتی ہوں گروہ بنائے چلی جارہی ہیں میں کیا کروں؟ میں نے کہا کہا پی امی اور ابودونوں کو بھائیں کہا گر آپ نے جمعے جہیز بنا کردیا تو میں سارا نی دول گی، بیچنے میں محنت بھی کرنی پڑے گی اور جتنے پینے خرچ ہوں گے۔ این سارا نی دول گی، بیچنے میں محنت بھی کرنی پڑے گی اور جتنے پینے خرچ ہوں گے۔ این سارا نی دول کی میں محنت بھی کرنی پڑے گی اور جتنے پینے خرچ ہوں کے این سارا نی دول کے این میں مال کے آپ کی راحت اور آپ کا فائدہ اس میں ہوں کے این میں جو چاہوں میں جو چاہوں میں جو چاہوں کردول۔
- ﴿ ایک لڑی نے بتایا کہ میرے والد نے جھے عیدی کے پچاس روپے دیے اب
  میں کہتی ہوں کہ میں اسے اللہ کی راہ میں خرج کروں گی تو وہ بہت ناراض ہوئے اور کہا
  کہ اچھا اگر تہمیں نہیں رکھنا تو جھے واپس کروہ میں نے کہا کہ میں تو مالک بن گئی آپ
  خواہ ناراض ہوں یا اور جو پچھ بھی کرلیں واپس نہیں دول کی اللہ کی راہ میں لگاؤں گی۔
  یہ قصے اس لئے بتا دیئے کہ جیسے ان خوا تین نے تد ابیر اختیار کی جیس آپ بھی
  کریں۔ ابواورامی سے بینہ کہیں کہ جہنر کی رقم جہاد میں یا کسی اور کار خیر میں لگا دیں وہ
  نہیں لگائیں سے جان نکل جائے گی لہذا پہلے ان سے جہنر کی رقم وصول کریں، پھر اللہ کی
  راہ میں لگا دیں، جج کا وقت ہونے کی وجہ سے جج فرض ہو گیا ہوتو جج کریں ورنہ جہاد
  میں لگا دیں، جج کا وقت ہونے کی وجہ سے جج فرض ہو گیا ہوتو جج کریں ورنہ جہاد
  میں لگا دیں، جج کا وقت ہونے کی وجہ سے جج فرض ہو گیا ہوتو جج کریں ورنہ جہاد

ایک بورا خاندان عمرے کے لئے جارہا تھا ٹکٹ خرید لئے نشستیں محفوظ کروالیں

چرجب آنہیں پاچلا کہ جہاد میں زیادہ ضرورت ہے تو عمرے کا سفر ملتوی کر کے کھٹ واپس کئے اور ساری رقم جہاد میں لگا دی۔ اس زمانے میں بھی اللہ کے ایسے بندے موجود ہیں۔ بعض لوگوں کو تو تعجب ہور ہا ہوگا سوچ رہے ہوں گے کہ کیسے بے وقوف ہیں، آج کل ہر چیزالٹی ہوگئی نااس لئے عقل مند کو بے وقوف اور بے وقوف کو عقل مند کہتے ہیں۔ نفذرقم و بینے کی صورت میں وہ رقم اللہ کی راہ میں لگا دے گی اور اگر جج کرنا جائے گی تو اس سے جج کر لے گی۔

- فقدی دینے میں تیسرا فائدہ یہ ہے کہ میاں بوی اپنی مصلحت کے مطابق جس چیز کی ضرورت ہوگی پوری کر لیس سے، پیسا تو ایسی چیز ہے کہ اس سے ہر ضرورت بوری ہوسکتی ہے۔
- اگرانیس کوئی فوری ضرورت نہیں اور جج اواء کرنے کے بعد بھی رقم نیج گی لیکن اللہ کی راہ میں لگانے کی ہمت نہیں ہورہی ابھی کچے کچے سلمان ہیں تو اس رقم کو کسی تجارت میں لگانے کی ہمت نہیں ہورہی ابھی کے لئے ایک ذریعہ آمدن ہوجائے گا۔ ، ایک طرف تو چخ رہے ہیں کہ آیندہ نسل کا کیا ہوگا اور جو شیح طریقے ہیں انہیں اختیار نہیں کرتے۔ والدین کو اگر اولا و سے محبت ہوتی تو وہ صوفے وغیرہ دینے کی بجائے نفتی کی صورت میں جہز دینے کہ لگاؤ کسی تجارت میں، دنیا ہی کمانا ہے تو چھرونیا کی کسی تجارت میں کی صورت میں جہز دینے کہ لگاؤ کسی تجارت میں، دنیا ہی کمانا ہے تو چھرونیا کی کسی تجارت میں لگائیں۔

#### جہیر جمع کرنے والوں کومشورہ:

اگر کسی نے جہیز جمع کر لیا پھراہے کوئی فکر ہوئی کہ اب اس کا کیا کریں جیسا کہ بعض لوگوں کو یہ فکر ہوئی ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جہیز کا سامان نچ کر جہاد پر لگا دیں دوسری صورت یہ ہے کہ اپنی بچیوں کے رشتے نیک وصالح مساکیین سے کریں، شادی کے موقع پر انہیں تین جوڑے بنا دیں جب یہ تین جوڑے بھٹ جائیں تو پھر

دیکھیں اگر داماد کے باس اب بھی وسعت نہیں تو تین جوڑے اور بنا دیجئے، بوقت ضرورت بول تین تین جوڑے بنا کر دیتے رہیں زیادہ نہ دیں ورنہ انہیں و مکھ دیکھ کر مال کی ہوں بڑھے گی بالخضوص عورتوں کے لئے زیادہ لباس تو اور زیادہ خطرناک ہے بوقت موت دیکھ دیکھ کرروئیں گی کہ ارے ہمارالال جوڑا، کالا جوڑا، بیلا جوڑا، اور وہ ہرا جوڑا اور وہ زری والا جوڑا، ادھررو<sup>س تھین</sup>جی جا رہی ہوگی اور انہیں جوڑوں کی پڑی ہوگی اليسے لوگوں كى جان كيسے نكالى جائے گى اس بارے ميں الله تعالى فرماتے ہيں: ﴿ وَالنَّازِعْتِ غَرْقًا ﴾ ايك ايك تارتو رُتورْ لورْ كَرْتُمْ فِي تَحْمِيْنِي كُمْ بِإِن تَكَالَى جائے گي۔ اس وقت ان کی جان جوڑوں میں انکی ہوئی ہوگی تو اور بھی زیادہ مشکل سے نکلے گی اور زیادہ عذاب ہوگا پھرآ سے کا عذاب اس سے بھی زیادہ۔الغرض کسی مسکین سے شادی كردين اور تنن تنن جوڑے ديتے رہيں ايك مخص كے لئے تنن جوڑے بہت ہن، اگرزیادہ بنالئے ہیں تو وہ مجاہدین کو دے دیں۔مسلہ بتا دیا اگر کسی کوممل کی توفیق نہ بھی ، ہوتو بھی بات سیجے معلوم ہو جائے۔ بیوی کے سارے کے سارے مصارف شوہر کے ذہے ہوتے ہیں لباس بھی شوہر کے ذہے، خوارک بھی شوہر کے ذہے، رہائش بھی شوہر کے ذیے اس کے تمام مصارف شوہر کے ذیے ہیں پھرا تنا لباس جمع کرنا کہ کئی سال جلے کئی گدھوں کا بوجھ بن جائے اتنا لباس جمع کرکے مالدار داماد کو کیوں دیتے ہں؟ کوئی مسکین واماد تلاش کریں تا کداس کی مدو ہو جائے۔

#### وسعت رزق كانسخهُ السير:

ایک بہت کام کی بات س لیجئے، رات کس نے فون پر مجھ سے کہا میں بہت پریشان ہوں میری مالی امداد کریں۔

میں نے کہا صاحبزادے! میری مالی امدادساری کی ساری، پوری دنیا ہے سٹ کر جہاد میں جارہی ہے حتیٰ کہ میری کوشش بیرہتی ہے کہ میں اپنے او پرایک ہیسا بھی خرج نہ کروں، میری پوری الداد اللہ تعالی کی مدد اور دیکیری سے جہاد میں جارہی ہے آپ بھی وہیں چلے جائیں تو دیکھئے سارے کام بن جائیں گے۔ اس وقت یہ قصہ بتانے سے مقصد یہ ہے کہ دوسرے حضرات بھی من لیس، سی کے ذہمن میں اگر یہ خیال پیدا ہو کہ مانی الداد کی ضرورت ہے تو فوراً جہاد میں نکل جائے۔ جہاد میں جانے سے اللہ تعالی رزق برساتے ہیں یہ مضمون مستقل ہے، بہت لمباہ، بہت سے قصے ہیں صرف اس زمانے کے لوگوں کے نہیں قرآن مجید کی آیات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، حضرات سی ابد کرام رضی اللہ تعالی عنبم کے واقعات، کتنے واقعات ہیں کہ جہاد پر جانے سے رزق بہت ماتا ہے، جس کو بھی مالی پریشانی ہو وہ جلد سے جلد کہ جہاد پر جانے سے رزق بہت ماتا ہے، جس کو بھی مالی پریشانی ہو وہ جلد سے جلد کہ جہاد پر جانے سے رزق بہت ماتا ہے، جس کو بھی مالی پریشانی ہو وہ جلد سے جلد جہاد پر جانے سے رزق بہت ماتا ہے، جس کو بھی مالی پریشانی ہو وہ جلد سے جلد جہاد پر جانے سے رزق بہت ماتا ہے، جس کو بھی مالی پریشانی ہو وہ جلد سے جلد جہاد پر جانے سے رزق بہت ماتا ہے، جس کو بھی مالی پریشانی ہو وہ جلد سے جلد جہاد پر جانے سے رزق بہت ماتا ہو جائیں میان شاہ اللہ تعالی ۔

بات جہزے متعلق چل ربی تھی کہ اگر جہز زیادہ بنالیا ہے تو نے کر چیے جہادیں لگادیں اور کوئی مسکین نیک وصالح داماد تلاش کریں جو اتنامسکین ہو کہ تین جوڑے بھی نہ بنا سکے اسے تین جوڑے شادی کے موقع پر بنا کر دے دیں پھر دہ پھٹ جائیں تو تین جوڑے اور دے دیں باس طرح بوقت ضرورت تین تین جوڑے بنا کر دیتے میں جوڑے اور دے دیں اس طرح بوقت ضرورت تین تین جوڑے بنا کر دیتے رہیں۔

### جېز میں چکی دیں:

بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جہز دیا تو سنت ہے، اہیں سنتیں ہی میشی میشی میشی وائیں مسہری ہو، استے جوڑے ہوں، اتنا سونا ہو، اللہ کے بندو! بیتو سوچ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہز ہیں کیا دیا تھا چک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنها کو جہز ہیں چکی اس لئے دی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنه کے پاس استے ہیے جی نہیں سے کہ چکی خرید سکیں۔ جب داماد کے پاس کھے بھی نہیں سے کہ چکی خرید سکیں۔ جب داماد کے پاس کھے بھی نہیں وجہز ہیں آسانی ہو۔ اپنی صاحبزادیوں کو جہز ہیں جہز ایسا دینا چاہئے کہ پچھے کمر چلانے ہیں آسانی ہو۔ اپنی صاحبزادیوں کو جہز ہیں

چکیاں دیا کریں مدیمہت بڑی تعت ہے اس میں بہت فا کدے ہیں۔

### چکی پینے کے فائدے:

- 🕕 سب سے برا فائدہ تو ہے کہ سنت اداء ہوگی اس کا تواب ملے گا۔
- ورمرافائدہ یہ کہ جب آپ کسی مسکیان عالم یا مجاہد کولائی دیں گے تو اس کے ہاں آٹا چینے کا انتظام کمری میں ہوجائے گا، بازار میں آٹا چیخ نہیں ملا۔ گیبوں خرید کر گھر بی میں چیس لیس کے خالص آٹال جائے گا، بردی چکیوں میں ملوں میں جو گیہوں پیسے جاتے ہیں وہ سیح نہیں ہوتے اور اگر سیح ہوں تو بھی مشینیں آئی تیزی سے گیہوں کو جستی ہیں کہ ان کے وٹامن تو سارے جل بی جاتے ہیں اس کے برعس ہاتھ کی چکی سے جو گیہوں ہیں جاتے ہیں ان میں وٹامن جم بور ہوتے ہیں۔
- و جو عورتیں بہتی ہیں کہ ہم بیٹے بیٹے موٹی ہورہی ہیں جسم بھاری ہوگیا ہے ذرا باہر چلنے پھرنے سے جسم ہلکا ہو جائے گا وہ اگر چکی چلائیں تو ان کی صحت بالکل تھیک رہے گی موٹی نہیں ہول گی ، قوت بھی آ جائے گی ورزش بھی ہوتی رہے گی۔
- ک چکی پیمنا عجب اور کبر کا بہت بہترین علاج ہے، چکی پینے سے قالب کی صحت کے علاوہ قلب کی صحت کے علاوہ قلب کی صحت بھی۔ کے علاوہ قلب کی صحت بھی ۔
- قاعت پیدا ہوگی، رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جس کھر میں ایک دن کا کھانا ہواور الله تعالیٰ نے کھانا ہواور الله تعالیٰ نے عوام فرمائی ہوا سے یوں جمعنا چاہئے کہ الله تعالیٰ نے بوری دنیا کوسمیٹ کراس کے کھر میں مجردیا۔ (ابن ماج)

اتی بڑی تعمت جس پر آج کل کا مسلمان شکرا دا فہیں کرتا۔ اسنے فائدے ہیں جھنر میں چکی دینے کے۔

### مالداروں کے ہال کثرت بنات کی حکمت:

الله تعالی بالدارول کوارکیال زیادہ دیتے ہیں اس کی حکمت یمی ہے کہ وہ

مساكيين علماء اورمجامد داماد تلاش كركے انہيں رشتے ديں اور زيادہ سے زيادہ ان كی مدد كريں اس مسلحت ہے جس كا اكثر لوگوں كوعلم نہيں۔ كريں ، اس ميں بيمسلحت ہے جس كا اكثر لوگوں كوعلم نہيں۔ ﴿ وَلِلْكِنَّ اَكْنَدَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (٧-١٨٤)

میں ایک بار دوران تفری کی مالدار لوگوں کے قریب سے گزر رہاتھا تو وہ آپی میں باتیں کرتے ہوئے کہدرہ سے تھے کہ کی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ اگرچہ علاء سے بہت عقیدت رکھتے ہیں، ان کے ہاتھ بھی چو متے ہیں، دعائیں بھی کرواتے ہیں، تعویذ بھی بھی لیتے ہیں، لیکن کی بات یہ ہی ہیں سے کوئی بھی انہیں لڑکی کا رشتہ و سے کئے تیار نہیں ہوگا کوئی بھی نہیں۔ کی بات اللہ تعالی نے ان کی زبان سے کہلوا دی مجھے تو ان سے بات کرنی نہیں تھی اگر ہیں بات کرتا تو یہ کہتم جیسے لوگ جن کے دلوں میں تو ان کے بات کرنی نہیں بھری ہوئی ہے تم جیسا کوئی کسی عالم پراپی لڑکی چیش کر کے تو دیکھے وہ اس پرتھو کے گا بھی نہیں بشرطیکہ وہ واقعۃ عالم ہواس کا عمل اس کے علم کے مطابق ہواورا گر کسی عالم نے لڑکی قبول بھی کی تو وہ ایسے کہ پہلے تو لڑکی سے لے گا امتحان، اگر امتحان میں کا میاب ہوگی بھر شاید کوئی عالم قبول کر لے ویسے تھوڑا ہی کوئی تنہاری لڑکیاں قبول کر سے ہے گا میں ہوسکی، یہ تو ہو میں میں سکتا۔ یہ بات اس لئے بتا دی کہ اگر کسی کو ہدایت ہو جائے اور وہ اپنی لڑکی کسی مالے مسالح عالم کو دینا جا ہے تو ذراستعبل کر سوچ سمجھ کر۔

### عالم كولزكي دينے كے فوائد:

مسی صالح عالم کولڑی دینے میں ایک تو فائدہ یہ ہے کہلڑی عالمہ بن جائے گ، آپ کو جامعات البنات میں نہیں پڑھانا پڑھے گا وہ عالم خود ہی اس کو پڑھاتا رہے گا اور جامعات البنات کی تعلیم سے زیادہ بہتر پڑھائے گا، یوں آپ کی لڑی کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ عالمہ بن جائے گی اور عالم کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ اس کی مالی اہداد کریں گے تو وہ فراغ قلب اور استغناء کے ساتھ دین کی خدمت کرےگا، ہوسکتا ہے کہ اگر آپ اس کی بہت زیادہ مالی المداد کریں تو وہ مستقل جامعہ کھول نے یا جہاد کی تربیت کا معسکر یا دفتر کھول نے بیاد کی تربیت کا معسکر یا دفتر کھول نے بول دونوں کا فائدہ ہو جائے گالڑکی کا فائدہ بیا کہ بیٹھے بیٹھے عالمہ بن جائے گی اور شو ہر کا فائدہ بیا کہ دہ اس مال کو دنیا کی بجائے دین میں اللّٰد کی راہ میں خرج کرےگا۔

# عالم کولژگی سوچ سمجھ کر دیں:

محمریباں بیہ بات یادرہے کہا ہے ہی جوش میں آ کریہ فیصلہ نہ کرلیں کہ فلاں مولوی کولڑ کی دے دیں بلکہ استخارہ بھی کرلیں اور کسی سمجھ دار سے یو چھے بھی لیں بعض دفعہ جوش میں انسان کھے کر لیتا ہے بعد میں پریشان ہوتا ہے جینے ایک مخص ایک درخت کے بیچے بیٹھا کہتا رہتا تھا یا اللہ! اٹھا لے، یا اللہ! اٹھا لے یا اللہ! تھینج لے، یا الله! تعینج کے، یا الله! تیرا عاشق ہوں، تیری محبت میں مرا جا رہا ہوں، یا الله! تھینج لے۔ساری ساری رات درخت کے بیٹے بیٹھا چلاتا رہتا۔ پچھلوگوں کو خیال آیا کہ بیہ رات کوسونے بھی نہیں دیتا چلاتار ہتاہے ویسے ہی واہیات سی باتیں کرتار ہتاہے اس کا كي علاج كرنا جائية - ايك مخص ورخت كاوير چرده كيا، اوير جاكررسا لاكاكركبتا ہے ہاں میرے بندے! لیک لیک میرے بندے لیک و کئی راتوں سے ایکار رہا ہے تیری دعاء قبول ہوگئ لا تَقْنَطُوا مِنْ دَحْمَةِ اللّهِ ميرى رحت جوش ميں آئى، لے بدرسااینے ملے میں باندھ لے،اس نے جورسا ملے میں باندھاتواس نے اویر ے کمینجا سے بہندالگا دم مکٹنے لگا تو کہتا ہے بااللہ! جمور دے، بااللہ! جمور دے پھر مجمی نہیں کہوں گایا اللہ جھوڑ وے۔ بیقصہ اس لئے بتا دیا کہ کسی عالم کولڑ کی دینے ہے سلے استخارہ بھی کرلیں اور کسی سمجھ دار ہے یو جھ بھی لیس تا کہ بعد میں اگر پھندا پڑ گیا تو کہیں بیہند کہتے پھریں یااللہ! حجوڑ دے، یااللہ! حجوڑ دے، کہیں کفرتک ہی نوبت نہ

لیجنی جائے۔

### آ کھاڑ کیوں کے والد کا قصہ:

ایک بہت بڑی جامع مجد کی منتظمہ کے صدر صاحب کے بارے میں مجھے معلوم ہوا کہ اس نے اپنی رقمیں سود پر لگائی ہوئی ہیں، سود لیتا ہے۔ میں نے اسے خلوت میں بلایا اور سمجھایا کہ سود بر کتنی بردی لعنتیں اور کیسی کیسی وعیدیں ہیں، یوں تو سیمسلمان کے لئے بھی بیکام جائز نہیں پھرآپ تو مسجد کمیٹی کےصدر ہیں آپ کے لئے تو اور بھی زیادہ گناہ ہے۔ وہ کہنے لگے کہ میری آٹھ بچیاں ہیں اور ہمارے ہاں رسم ہے کہ ایک ایک بچی کی شادی پر ایک ایک لا کھروپے خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ یہ آج سے تقریباً پنیتیس سال پہلے کی بات ہے اس وقت میں ایک لا کھاب تو معلوم نہیں کتنے لاکھوں کی ضرورت ہوگی۔اس نے کہا کہ میری آٹھ بچیاں ہیں سو مجھے آٹھ لا کھ روپے کی ضرورت ہے ورندان بچیوں کی شادی نہیں ہوگی، میں مجبور ہوں، مجبور ہوكر ہود ير رقيس لگار ہا ہول۔ ميں نے كما كہ بيتو بہت آسان ساكام ہے مجھان بچیوں کی شادی کا وکیل بنا دیں ان شاء الله تعالی آ مھوں کی آ مھوں آج ہی کے دن میں نمٹا دوں گا اور داماد بھی ایسے منتخب کروں گا کہ آپ ساری عمر منتخب کریں تو بھی ویسے نہیں ملیں گے۔ گر انہوں نے مجھے وکیل نہیں بنایا۔ اللہ کے نافر مان کے دماغ میں مجس جرا ہوا ہوتا ہے حضرت روی رحمہ الله تعالی فرماتے ہیں کہ ان کے دماغوں میں عقل نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے دماغوں میں گوبر بھر دیا گوبر۔

ایک بار میں نے عام وعظ میں یہ قصہ بتایا تو بہت سے لوگوں نے مجھ سے رجوع کیا کہ ہماری پچی کی شادی کروا دیں، ہماری پچی کی شادی کروا دیں، ہماری پچی کی شادی کروا دیں۔ مگر قصہ وہی ہے تا اکہ اگر میں نے کروا دی تو یہ کہیں گے کہ یا اللہ! اب معاف کردے ابنہیں کہیں گے۔

لوگوں کے دماغ استے بلند ہیں کہ لکھ پی کو چاہئے کروڑ پی داماد اور کروڑ پی کو اربوں پی جب کہ میں مسکین مولوی ہے کراؤں گا جسے آ دھی روٹی صبح کو ملے تو اسے بھی آ دھی آ دھی کر لے، آ دھی بیوی کو کھلا دے اور آ دھی خود کھا لے، بیوی اس پر کے الحمد للند! پہلے اپنی لڑکیاں تو الی بنائیں پھر میں شادی کرواؤں گا۔ کہیں ہے نہ بی تھے رہیں کہ میری جیب میں بڑے برے سیٹھ پڑے ہوئے ہیں اور جہاں کسی نے کہد دیا کہ ہماری پکی کی شادی کروا دیں تو بہت بڑا مرغا نکل آ نے گا، بہت بڑا سیٹھ نکل آ نے گا

### دین مقصور ہے:

میں جو کہتا ہوں کہ شادیاں کرواؤں گا تو ایسے آیسے داماد دلواؤں گا اس یار ہے
ہیں یہ بچھ لیس کہ بیضروری نہیں کہ داماد ایسے سکین ہی ہوں تلاش کرکر کے ایسے داماد
منتخب کریں جوصرف سر کے سے جو کی روٹی کھلا سکتا ہو یہ مطلب نہیں مطلب یہ ہے کہ
اگر ایسے ہی مل جا میں کہ دنیا کی زیادہ تعتیں نہ ہوں گر دین ہوتو اس پراللہ کی ناشکری نہ
کریں وہ بھی شکر کا موقع ہے صبر کا نہیں، ویسے دنیوی نعتیں بھی اللہ تعالیٰ کی محبت و
اطاعت میں اور خدمات دینیہ میں ترتی کا ذریعہ ہیں اس لئے اگر کوئی داماد ایسامل جاتا
ہے کہ اس کے پاس دنیا کی تعتیں بھی ہیں اور دین کی بھی تو دیندار محض دنیا کی تعتوں کو
دینی ترتی میں استعمال کرے گا دنیا کی تعتیں جتنی زیادہ ہوں گی دین کوفا کہ وہ پہنچے گا لہذا
ایسار شتہ تلاش تو کرلیا کریں کہ جو دیندار ہونے کے ساتھ دنیوی معیار بھی بلندر کھتا ہو
لیکن اگر ایسا رشتہ نہ ملے تو بھر دنیا تو رہ گزر ہے۔ گزرگئ گزران کیا جھونیڑی کیا
میدان ۔ یہتو سفر ہے اس میں جو کی روثی پر بھی گزارا ہوجائے گا صرف دین پر اکتفاء
میدان ۔ یہتو سفر ہے اس میں جو کی روثی پر بھی گزارا ہوجائے گا صرف دین پر اکتفاء

الركيوں كى شادى كى عمر بے بندرہ سے افعارہ سال، تين سال ايبا داماد تلاش

کریں کہ وینداری کے ساتھ اس کا دنیوی معیار بھی بہتر ہو، تین سال کوئی کم مدت نہیں۔ اورلڑکے کی شادی کی عمر ہے ہیں سے پچیس سال، پانچ سال حلاش کریں کوئی لڑکی الیم مل جائے جو دینداری کے ساتھ مالدار بھی ہوتو بہتر دین اور دنیا دونوں مل جائیں تو سجان اللہ! دین کا فائدہ ہوگا۔

م ما احسن الدين والدنيا اذا اجتمعا والدنيا اذا اجتمعا واقبح الكفر والافلاس بالرجل تَرْجَعَهُ: "دين اوردنيا دونوں جمع بوجاكيں تو كيے اچھے ہيں اور فقر اور كفر جمع بوجاكيں تو كيے اچھے ہيں اور فقر اور كفر جمع بوجاكيں تو كيے برے ہيں؟"

دین اور دنیا کی نعتیں جمع ہو جائیں تو مچرتو سجان اللّٰد مگر دین و دنیا دونوں لحاظ سے بہتر رشتے ملنے کے باوجود اگر کوئی دین دار مساکین کی مدد کی نیت ہے ان سے رشتہ کرے تو اس میں بھی بہت بڑا اجر ہے، بہر حال جس صورت پر بھی عمل کرے گا اجر ملے گا اگر شادی کی عمر گزر رہی ہولڑ کی کی عمر ہوگئی اٹھارہ سال اورلڑ کے کی ہوگئی پچیس سال، یا فی سال الرے کے لئے علاش کیا تین سال الرک کے لئے علاش کیا پھر بھی دین و دنیا دونوں لحاظ ہے بہتر رشتہ نہ ملا توسمجھ لیس کہ ایسارشتہ مقدر نہیں پھر صرف دین کودیکھیں باقی چیزوں کو چھوڑ دیں اس لئے کہ اگراڑ کے کی عمر ہوگئی پچیس سال سے زیادہ اورائر کی کی عمر ہوگئی اٹھارہ سال سے زیادہ تو شادی کی عمر تو نکل چکی ، مال دار شتے تلاش کرتے کرتے بوڑھے ہوجاتے ہیں، پھرکوئی رشتہ ملتا ہی نہیں نہ دین کا نہ دنیا کا ندادهر کاندادهر کا، ایا کیول موتا ہے اس بارے میں ایک لطیفدن لیں۔ سی مخص نے ایک دانال سے کہا کہ مجھے گدھاخر بددو۔ پہلے زمانے میں گدھے کی سواری الی ہوتی متى جيے آج كل رجينى كى سوارى ہے۔ اس نے دلال كوكدھے كے جو اوصاف متائے کہ ایسا ہواور ایسا ہوتو دلال نے کہا کہ معالی تو جو گدھے کے اوصاف متار ہاہے ان كمطابق توشركا قاضى بى موسكتا كده ين توبيادساف لميس كنيس دنيا 

### مسكين شوهر مالدار بيوى:

مالدارلوگوں نے جواشے اسے جہز جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں اگر وہ کسی صالح مسکین یا عالم سے شادی کر دیں تو وہ جہاد میں اور دین کے دوسر کے کاموں میں خرچ کریں گے اس طرح دین کے کاموں میں تعاون ہوگا۔ کہیں کسی کو یہ خیال نہ ہو کہ یہ السے بی کہنے سننے کی با تیں جی کوئی بھی مالدارا پی لڑکی کسی صالح مسکین کونہیں دے گا یہ خیال غلط ہے اویر سے اس کی مثالیں ملتی ہیں۔

### چندمثالین:

# 🛈 رسول الله صلى الله عليه وسلم:

رسول التُدسلي التُدعليه وسلم ك بارے مِس التُدتعالیٰ فرماتے بین: ﴿ وَوَجَدَكَ عَآبِلاً فَأَغْنَلِي ﴾ (٩٣-٨)

آپ نادار نے، آپ کے پاس پھی ہیں تھا اللہ نے آپ کو مانی لحاظ سے فنی کر دیا،
اس طرح کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو بہت مالدار تھیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ازخود خواہش ظاہر کر کے شادی کرلی۔ اللہ تعالی نے اپنے رسول کو مالدار بیوی دلا کر فنی کر دیا۔ سنتوں کی تلاش کرنے والو! بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سنتوں پرکوئی کتاب بتا دیں سنتوں کی تلاش کرنے والو! اس سنت پر کیوں ممل نہیں کرتے ؟ جنتی مالدار عور تیں وہ سب مساکین علماء وصلحاء سے

شادیاں کرلیں تو وہ مالدار ہو جائیں مے اور یہ عالمات بن جائیں گی پھر آخرت کی تجارت خوب چلے گی، سرمایہ دارا درمحنت کارٹل کرآ خرت کی تجارت خوب کریں گے۔

### الاحضرت شاه شجاع كرماني رحمه الله تعالى كي صاحبز ادى:

حضرت شاہ شبیع سرمانی رحمہ الله تعالی کی صاحبزادی نے اسینے والد صاحب ہے کہا کہ آپ میری شادی کسی زاہد کے ساتھ کردیں انہوں نے کہا کہ اچھی بات ہے تلاش کریں مے زابد کوئی آسانی ہے تھوڑا ہی مل جاتا ہے تلاش کریں مے۔حضرت شاہ شجاع كرماني رحمه الله تعالى بهى حضرت ابراجيم بن ادبهم رحمه الله تعالى كى طرح يهل بادشاہ ہے، مگر ابراہیم بن اوہم رحمہ اللہ تعالیٰ نے تو بادشاہت بھی چھوڑ دی اور شاہانہ شان شوكت بهى سب كوچمور جمار كرجكل من نكل مئة مرشاه شجاع رحمه الله تعالى في بادشاهت نو حهورٔ دی مکر شامانه معیشت نهیس حهورٔی، حکومت حیورْ دی کیکن اینی بود و باش، ربن مهن ای طریقے سے شاہانہ رکھا، وہ زاہد داماد تلاش کرتے رہے کرتے رہے ليكن زابد ملے كہاں؟ انسان تو كوئى ملتانبيس رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا:

"انما الناس كالابل المائة لا تكاد تجد فيها راحلة"

(میچ بخاری)

رسول التُدسكي التُدعليه وسلم نے التُدتعالي كي طرف سے فرما ديا كه انسان ملنا بہت مشکل ہے، سواونوں میں سواری کے قابل ایک ملنا بھی بہت شکل ہوتا ہے ایسے ہی انسان ملنا بہت مشکل ہے۔ ای بارے میں عربی اور فاری کے چنداشعار ہیں

| يسعى  | بالمصباح | لشيخ | رأيت ا  |
|-------|----------|------|---------|
| مهال  | ناحية    | کل   | لە فى   |
| وبهيا | انعاما   | مللت | يقول    |
| انال  | فهل      | اريد | وانسانا |

فقلت ذامحال قد بحثنا فقال و منیتی ذاک المحال ال المحال ال فقال و منیتی ذاک المحال ال فاری بیل ہے ۔ دی شخ با چراغ می گشت گرد شہر کر دام و دد ملولم وانیانم آرزوست گفتم کہ یافت می نشود جستہ ایم ما گفت آنکہ یافت می نشود آنم آرزوست

شاعر کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایک بوڑھے کو دیکھا جو ہاتھ میں چراغ لے کر گلیوں میں چکرنگارہا تھا، بھی اس گلی میں کہہ رہا تھا کہ مجھے کوئی انسان مہیں اس گلی میں کہہ رہا تھا کہ مجھے کوئی انسان مہیں اس کی میں کہ میں نے اس سے کہا تو محنت کرنا جھوڑ دے میکنتیں ہم تجھ سے پہلے کر چکے ہیں کوئی نہیں ملے گا۔اس نے کہا کہ ایسی ہی نادر چیز کی تلاش میں ہوں۔

صاحبزادی نے کہ تو دیا کہ زاہد ڈھونڈی کیکن زاہد سلے کہاں؟ ایک بارایک مجد میں کی مسکین کونماز پڑھتے و یکھا ان کے خشوع وخضوع سے اندازہ لگا لیا کہ بیخض زاہد ہے زاہد کا مطلب ہے وہ محض جس کے دل میں دنیا کی محبت نہ ہو۔ ایسا آ دمی ملنا بہت مشکل ہے۔ حضرت شاہ شجاع کر مانی رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے بزرگ تھے ولی اللہ تھاس کے پھھا پی دلایت کی بھیرت سے فراست سے اور پھھان کی نماز کی کیفیت سے بچھ گئے کہ یہ زاہد ہے، وہیں بیٹھ گئے۔ جب زاہد نے سلام پھیرا تو ان کیفیت سے بوچھا صاحبزادے! آپ کی شادی ہوگئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ جھے جیے سکین کو کون لڑکی دیتا ہے؟

رسول الله صلى الله عليه وسلم كے باس صحابه كرام رضى الله تعالى عنهم كى جماعت بيشى موئى تقى ،مشركين ميں سے ايك رئيس كزرا، رسول الله صلى الله عليه وسلم نے دريافت

فرمایا کہ یہ کیما محف ہے؟ محابہ کرام رضی اللہ تعالی عنبم نے عرض کیا کہ یہ بہت بڑا رکیس ہے، کہیں سفارش کرے تو فورا قبول ہواور کہیں نکاح کا پیغام بیھیج تو فورا قبول ہو جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت بھیل رضی اللہ تعالی عنہ گزرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ دریافت فرمایا یہ کون ہے؟ انہوں نے علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ تو قبول نہ ہواور کہیں شادی کا پیغام عرض کیا کہ یہ ایسامسکین ہے کہ کہیں سفارش کرے تو قبول نہ ہواور کہیں شادی کا پیغام بھیج تو اس کی شادی نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو پہلا کا فرر کیس گزرا ہے اس جیسوں سے ساری دنیا بھر جائے تو تمام کے تمام ملا کر بھی اس ایک مسکین کے برابر نہیں ہو سکتے۔ (متنق علیہ)

یا در کھئے! قدر ومنزلت وہ ہے جو مالک کی نظر میں ہو،منصب وعزت وہ ہے جو ولمن آخرت کے لئے مقدر ہو۔

زاہد نے حضرت شاہ شجاع کر مانی رحمداللہ تعالی ہے کہا کہ جھے کون لڑکی دےگا؟
انہوں نے فرمایا اگر شاہ شجاع کی لڑکی تخصیل جائے؟ زاہد حضرت شاہ شجاع کو پہچا نے نہ تھے، بولے ارے میاں! کیا جوتے پڑواؤ گے؟ استے بڑے آ دی وین و دنیا دونوں کے لحاظ سے بادشاہ ان کی بیٹی جھے ل جائے! انہوں نے فرمایا کہ بیس بی ہوں میں خود کہدر ہا ہوں۔ اب و کھے اس زاہد کی عقل، اللہ تعالی جس کے دل کو دیوا کی محبت سے پاک کر دیتے ہیں اے عقل کا ال عطاء فرماتے ہیں، زاہد نے کہا: ''آپ تو بات کر رہے ہیں اپنے مقام کے مطابق، آپ تو بہت بڑے ولی اللہ ظہر کے کہا: ''آپ تو بات کی کر کی ہے مقام کے مطابق، آپ تو بہت بڑے ولی اللہ ظہر کے لیکن شادی تو کہتا کی لڑک سے ہوگی کا م کیسے چلے گا؟ ہے ناعقل کی بات، آج کل کا کوئی زاہد ہوتا تو کہتا ہاں ہاں جلدی سے نکاح پڑھواؤ۔ حضرت شاہ شجاع فرماتے ہیں کہ میں اس کے کہنے ہاں ہاں جلدی سے نکاح پڑھواؤ۔ حضرت شاہ شجاع فرماتے ہیں کہ میں اس کے کہنے کہ رہا ہوں، میری لڑکی کا مطالبہ ہے کہ اس کی شادی کی زامد سے کریں۔ زاہد نے کہا اللہ! چھوڑ دے، یا اللہ! تھوڑ دے، یا اللہ! تھوڑ دے، یا اللہ! تھور دے، یا اللہ!

حپھوڑ دے۔نکاح ہو کیا۔

شاہی محل سے جھونیری کی طرف تین آ دمیوں کی بارات چلی: () زاہد اشاہ شجاع کی صاحبزادی وہ بھی زاہدہ 🕝 خودشاہ شجاع کل تین آ دی۔ جیسے ہی جھونپر وی میں داخل ہوئے صاحبزادی کی چیخ نکل گئی، اہا تو نے مجھے ڈبوہی دیا، اہا تو نے تو مجھے ڈیوبی دیا۔زاہدنے کہا دیکھ لیامیں نے نہیں کہا تھا کہ آپ تو بول رہے تھے اینے مقام ے، اس نے تو ابھی جمونیری دیکھی ہے آ گے آ کے دیکھتے ہوتا ہے کیا۔ صاحبزادی بولیں:"زاہرصاحب! کھمعلوم بھی ہمیری چیخ کیوں لکی،زاہرصاحب!میرےابا تو میرے لئے زاہد تلاش کرتے رہے، سامنے جو مٹکا پڑا ہے اس کے اوپر خشک رونی کا مکڑا رکھا ہے جوخشک روٹی کے ٹکڑے بچا بچا کررکھے وہ زابد کہاں ہے آیا،ابا تو نے تو مجھے ڈیوہی دیا۔ زاہد کا جواب سنے از اہد نے کہا بات یہ ہے کہ میراروزہ ہے، بوقت سحر میں نے جو کھانا کھایا تھا اس میں سے تھوڑا سا مکڑا افطار کے لئے بچا کر رکھا ہے۔ صاحبزادی پھر بولیں! ای لئے تو کہدرہی ہوں کہ تو زاہد کہاں سے آیا جس اللہ نے سحری کھلائی اس اللہ پر اتنا بھی اعتادنہیں کہ وہ افطار بھی کروائے گا تو زاہد کہاں ہے آیا، ابا تو نے تو مجھے ڈبو بی دیا۔ یہ ہوتی ہیں لڑکیاں، شاہ شجاع جیسے بادشاہ کی صاحبزادی شاہی کل سے نکل کرزاہدے پاس جھونیر کی میں جارہی ہے۔

### زاہرہ کے قصے پراشکال کا جواب:

جیسے میں نے ابھی بتایا کہ بیضروری نہیں کہ دامادکوئی مسکین سے مسکین ہی تلاش کریں مالدار داماد تلاش کرنا جائز ہے اس مال کود بنی ترقی کا ذریعہ بتائیں لیکن جب کچھ وفت گزرجائے اور ایسا رشتہ نہ طے توسمجھ لیس کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر نہیں پھر جیسا بھی مل جائے بس دین ہو باقی کچھ بھی نہ ہوتو کوئی بات نہیں۔اس پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ حضرت شاہ شجاع کر مانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی صاحبز ادی نے تو شرط لگائی کہ زاہد ے شادی کرول کی اور زاہر بھی ایسا کہ منے جو خشک روٹی کا کلڑا ہے وہ بھی کھر میں نہ رکھے ایسا زاہد چاہئے تو انہوں نے بیشرط کیوں لگائی وہ بھی تو یہ کہ سکتی تھیں کہ دین کے ساتھ دنیا بھی ہو دونوں چنزیں ہو جائیں ان کے والد بادشاہ تھے تو بادشاہ کے لئے داماد کوئی بادشاہ نبیں ال سکتا تھا؟ ظاہر ہے کہ ال عی جاتا کمر انہوں نے شرط لگائی کہ زاہد سے شادی کروں گی۔

ال کا جواب ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے مقرب بندوں کی دوسمیں پیدا فرمائی
ہیں۔ ایک سم مقرب بندوں کی وہ ہے کہ جنہیں دنیا کی تعتیں جتنی زیادہ ملتی ہیں وہ ان
کے ذریعہ اللہ تعالی کی معرفت ، محبت اوراطاعت میں ترقی کرتے ہیں دنیا کی تعتیں ان
کے لئے توجہ الی اللہ اور تقرب میں زیادہ سے زیادہ تی کا باعث بنتی ہیں ان لوگوں کا
ہیرال ہوتا ہے۔

ا ور پیالہ عکس رخ یار دیدہ ایم اے بے خبر زلذت شرب دوام ما

ہم جو دغوی تعتیں استعال کرتے ہیں تو ہم پیالے میں محبوب کا دیدار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ک ہیں، اے بے خبرا بھیے کیا معلوم کہ ہمیں کیے کیے مزے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ک معرفت میں محبت میں ترتی ہوتی ہے۔ جیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے مانگ کر حکومت کی اللہ سے مانگ کر حکومت کی ایس حکومت جو بھی قیامت تک کی کو نہ طے، یہ کہ کر اللہ سے پوری دنیا کی حکومت مانگی، ہوا پر بھی، پرندوں پر بھی، جنات پر بھی، چونٹوں پر بھی خرضیکہ دنیا کی ہمر چیز پر، اللہ کے مقربین کی ایک تم تو یہ ہے دومری قتم ان لوگوں کی ہے جو یہ بھے ہیں کہ دنیوی تعتیں ان کے قلب میں تشویش پیدا کرتی ہیں، دنیا کے جب جو یہ بھے ہیں کہ دنیوی تعتیں ان کے قلب میں تشویش پیدا کرتی ہیں، دنیا کے جب جو یہ بھے ہیں۔

تکر میں رہول اور سامنے بس روئے جاتا نہ رہے بس میں رہول اور میرامحبوب رہے کوئی دوسرا ہوئی نہیں انہیں اس طرح زیادہ ترتی ہوتی ہے جس کے بارے میں حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں:

ہودائے جانان رخبان مشتغل
بذکر حبیب از جہاں مشتغل
محبوب کا سودا دماغ کو چڑ معا ہوا تھا کہ اپنی جان ہے بھی غافل ہو گئے۔

ہیاد حق از خلق مجریخت
چنان مست ساتی کہ سے ریخت

محبوب کے ذکر میں ایسے مست کہ پورے جہان سے غافل جے جان کا پتائیس اسے جہان کا کیا پتا ہوگا اللہ کی یاد میں پوری خلق سے بھاگ کر کہیں پہاڑوں میں چھپے ہوئے ہیں، ساتی شراب پلا رہا ہے اور بیساتی میں ایسا مست ہے کہ ہاتھ سے پیالہ ہی چھوٹ میا، چھوٹ میا یا کرا دیا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہمیں تو ساتی چاہئے ساتی، پلانے والا چاہئے۔ بیدوقتمیں اللہ نے پیدا فرما دی ہیں دونوں اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں۔

### الله نواب صديق حسن خان بهويالي رحمه الله تعالى:

مالدار ہوی اور مسکین شوہر سے متعلق تیسرا قصد، نواب صدیق حسن خان بھوپالی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک مسکین عالم تھے، ریاست بھوپال کی نوابہ نے ان سے شادی کرلی تو یہ بھی نواب بن مجے۔ اللہ تعالیٰ نے ہوی کے ذریعے آئیس نواب بنا دیا اور پھر دین کی اتنی بڑی بڑی بڑی بڑی تصانیف چھوڑیں کہ پوری دنیا بس ان کا تام ہے ورنہ پہلے کوئی آئیس جانا بھی نہیں تھااس کا ذریعہ ان کی بیوی بنیں۔

### الماندرجلال الدين حقاني:

امارات على كى خاتون نے مولانا كمانڈر جلال الدين حقائى سے شادى كى درخواست كى مولانا نے فرمايا كريس جهاديس اس طرح لگا بوا بول كرايك لحد كے لئے

مجی میری زندگی کا مجردسانہیں اس کے باوجوداس خاتون نے اصرار کیا اور کہا کہ پہلے مجی ہوجائے بہرحال میں تیار ہوں اس کے بعد مولانا نے اس رشتے کو قبول کر لیا تو وہ جیز میں بہت زیادہ اموال لائیں جنہیں کمانڈر نے جہاد میں لگا دیا۔

#### عجيب حكمت:

چربتا دول کہ جن عورتوں کے گھروں میں جہیز جمع ہاور رہتے انہیں ملتے نہیں ودمساكين علاء سے شادى كرليس ديكھئے ان كائجى كام بوجائے كا ان كائجى۔ دنيا كے کام کرنے میں تو آج کا مسلمان بہت ہوشیار ہے وہی عقل یہاں کیوں استعال نہیں كرتے۔الله تعالى فے كلوق دوسم كى پيدا فرمائى ہے۔ايك وه جنہيں دولت تو دے دى محروه كمانے كے تجارت كے طريقے جانے نہيں يا أنبيں فرمت نہيں يا تيك وصالح خواتین ہیں کہ وہ دنیا کے دھندوں میں پڑتا اپنے لئے جائز نہیں سمجھتیں کیکن مال ان کے پاس بہت ہے۔ دوسری قتم کی مخلوق وہ ہے جو کمانے کے تو ماہر ہیں مکر مال نہیں، کمانے کے لئے دونوں چیزیں جاہئیں مال بھی ہواور کمانے کی صلاحیت بھی۔اللہ تعالی کی حکمت کیا عجیب حکمت ہے کہ جوڑ پیدا کرنے کے لئے کسی کو مال دے دیا تجارت كسليق نبيس ديئ اوركس كوسلقه ديد ديا كمر مال نبيس يوس الشدنع الى ان كاجوز بنادية بي ايك بن جاتا بمرماييكار دومرابن جاتا بمحنت كار، جو يجد حاصل موتا ہے اس میں دونوں کا فائدہ ہوتا ہے دنیا کی تجارتیں ایسے چلاتے ہیں آخرت کی تجارت ایسے کون نہیں چلاتے؟ مالدار لوگ ائی بجیاں یا وہ عورتی جو خود مختار ہیں یا ان کے اولیاء اپنی از کیاں علاء اور صالح ساکین کودیں، بیباان کا ہوگا اور دین کام وہ كريس مح، مالدارخواتين بهت سے ديني كام خودنہيں كرسكتيں جہاد ميس خودنہيں جا سكتيں،علم دين نبيں بردها سكتيں، جامعات نبيس چلاسكتيں اور جن علاء سے شادى كريں می وومساکین ہوں مے دین کے کاموں کے لئے انہیں یمیے کی ضرورت ہے جب بیہ ان کی مالی امداد کریں گی تو بیہ بن گئیں سرماییہ کار اور شوہر بن محقے محنت کار پھر جب دونول ال كركام كريس محاتو آخرت كى تجارت خوب خوب حطے كى۔ دنيا كى تجارت كى الول من اہمیت ہے اس من تو بیتر ہیریں لگاتے ہیں مرآ خرت کی تجارت کی داوں میں اہمیت نہیں اس کے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے۔ آخر میں خلاصہ ایک بار پھر س کیجئے! خبر بیر ملی کہ ویسے تو دو ہی جوڑے ہیں تمر جہیز کے لئے الگ ہے بھی رکھے ہیں صندوقوں کے صندوق مجر کر رکھے ہوئے ہیں ایسے لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ وہ یہ كير الكالس جهاد من بهيج وي صرف تين جوز ر رهيس كوني زامد داماد تلاش كريس اوراے بوقت ضرورت دو تین جوڑے بنا کردیتے رہیں۔ جولوگ پہلے سے کپڑے جمع كركے ركھتے ہيں وہ يہ بھى تو نہيں سوچتے ان لوگوں ميں اتى بھى تو عقل نہيں ك ڈیزائن تو روز بروز بدلتے رہتے ہیں اور آپ کے یاس جو پہلے کا رکھا ہوگا وہ ڈیزائن تو يرانا ہوجائے كاكيا فاكدہ جمع كرنے كارمسكين داماد تلاش كريں جب ال جائے تواس سے یوچھ لیس کہ تین جوڑے وسینے کی مالی صلاحیت ہے یانہیں اگر اس کے پاس صلاحیت ہے تو آب ایک جوڑا بھی نددیں، بیوی کے مصارف تو سارے کے سارے اس کے ذمہ بیں آب ایک جوڑا مجی نددیں، دامادخود بی لاکردے بلکہ دھتی سے پہلے ى ايك جوڑا اينے سرال يعنى لڑكى كے ميكے ميں دے جائے كه آج سے بيميرى بيوى ہے اس لئے ابھی سے مرا جوڑا بین لے آپ لوگ اسے جوڑے اسے بی باس

### كرچھلى جلانے كى وجد

ایک بات تو سوچے کہ حورتیں جو کرچلی چلاتی ہیں تو آخراس کی وجہ کیا ہے؟ یہ محور اپنچ کی بجائے او پر کیوں چڑھ جاتا ہے؟ وجہ بیہ ہے کہ شروع بی سے داماد ب غیرت ملا ہے ایسا بے غیرت ایسا بے غیرت کہ اپنے عمل سے بیٹا بت کرتا ہے کہ وہ کما

كر كھلانے كے قابل نہيں اينے سرال سے كہنا ہے كدائر كى مجى دواورائركى كو كھلانے، بلانے اور پہنانے کے لئے سامان بھی دو میں اس قابل نہیں اللہ کے لئے جھے پر رحم كرو، الله ك لئة الني الركى كو كلا و يلا و - يحمد بات مجمد من آرنى ب، آخر من اعلان س لیجئے: جو بھی جہیز قبول کرے گا، جو بھی قبول کرے گا، جو بھی قبول کرے گا، وہ علان كررم بسرال كوائي بيوى كوبتارم بك مين ايها نادار مول،مفلس مول، ايها بھکاری ہوں، ایبا فقیر ہوں یا ایبا ٹالائق اور ایبا بے غیرت ہوں کہ بیوی کو ایک جوڑا بھی نہیں پہنا سکتا، بوی کے لئے ایک بستر بنانے کے بھی قابل نہیں بیوی کو جاریائی دينے كے قابل نبيس، الله! الله! ميرى مددكرو، مجھ يرحم كھاؤ\_سوچے عقل سےسوچے يبيل بيشے بيشے سوچے ايا داماد يبي كهدر ا ب يانبين، يبي اس كا مطلب ب يا نہیں؟ اگر واقعۃ بہی مطلب ہے تو ایسا داماد بیوی سے بھیک ما تگ رہا ہے یانہیں اور وہ بیوی اس کے گھر جا کر کرچھلی چلائے گی یانہیں ارے نالائق! تو تو میرا محتاج ہے، جاریائی تھے میں نے دی ہے لباس بھی تھے میں نے دیا ہے صرف اپنا ہی نہیں بلکہ تیرا بھی، تیری امال کا بھی، تیرے ابا کا بھی میں نے بی تو لا کر دیا ہے۔ آج کل کے واماد ایسے بے غیرت ہیں ہونا تو یہ جاہئے تھا کہ بیوی کا لباس خود دیتے لیکن بدایسے نے غیرت ہیں کہ بیوی اپنالباس بھی لائے ،شوہر کی امال کا بھی لائے ،شوہر کے ایا کا بھی لائے اور شوہر کے بھائی بہن وغیرہ ہیں تو ان کا بھی لائے سب کے لئے لباس وہ لائے جومردا تنا بھکاری اتنامفلس ہوکہ بیوی کا خرج بھی نبیس اٹھا سکتا بلکہ والدین کا خرج بھی بیوی سے وصول کرتا ہے اس کے لئے تو شادی کرنا ہی جائز نہیں اور اگر قادر ہونے کے باوجود بھیک مانگتا ہے تو اس کے لئے مانگنا جائز نہیں اور اے دیتا جائز نہیں۔ جو شخص ایک دن کے کھانے کی قدرت رکھتا ہو بعنی کھانا موجود ہو یا کما سکتا ہو اس کے لئے مانگنا بھی حرام اور اسے دینا بھی حرام ہے۔ مجھے معلوم ہے آپ لوگ اس رعمل تو نہیں کریں مے لیکن شاید اللہ تعالی کوئی ایسا وقت لے آئیں جب کسی کوعمل کی

111

توفیق بھی ال جائے نہیں بھی کریں گے تو مسئے کی بات تو سمجھ میں آگئ کہ دانا داگر ایک وقت کا کھانا رکھتا ہے تو اس کے لئے مانگنا بھی حرام ہے اورا گرسرال والے اسے پچھ دیتے ہیں تو ان کے لئے دینا بھی حرام ہے۔ یا اللہ! تو یہ مسئلہ بتانے پر سفنے والوں کو ایک ہزار رکعت پڑھنے سے زیادہ تو اب تو دے ہی دے حالانکہ انہوں نے پوچھا تو نہیں لیکن یا اللہ! پی رحمت سے بغیر پوچھے ہی انہیں دے دے ۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جوکوئی ایک مسئلہ پوچھے گا اسے ایک ہزار رکعت نوافل پڑھنے سے زیادہ تو اب اللہ تعالیٰ دیں اور ہے کہ جوکوئی ایک مسئلہ پوچھے گا اسے ایک ہزار رکعت نوافل پڑھنے سے زیادہ تو اب اللہ تو کتنی ہزار رکعتوں کا تو اب دے گا بچھ نہ پوچھے یا اللہ تو کتنی ہزار رکعتوں کا تو اب دے گا بچھ نہ پوچھے یا اللہ! تو کتنی ہزار رکعتوں کا تو اب دے گا بچھ نہ پوچھے یا اللہ! تو اپنی رحمت کے ہاتھ برسا دے۔ یہاں سے جانے کے بعد یہ مسئلہ سننے کے بعد ایس میں بچھ تذکرہ بھی کیا کریں۔

### عالم برافتراءالله ورسول برافتراء:

کسی نے میری طرف بے غلط بات منسوب کر دی کہ میں نے اپنہی جہز لینے ویے کی اجازت دی ہے۔ اس نالائق کی بے بات بن کر مجھے بہت افسوس ہوا، بہت افسوس، بہت افسوس، ایسی بات جو میں عام وعظ میں کہتا ہوں عام کتابوں میں لکھتا ہوں اس کے خلاف کسی سے کیسے کہد دول گا؟ کیا مجھے ایسا خائن اور ایسا بے دین جھے ہیں کہ عام وعظ تو پچھ کرتا رہوں، کتابوں میں پچھ لکھتا رہوں اور کوئی اگر بوجھ تو اسے ہیں کہ عام وعظ تو پچھ کرتا رہوں، کتابوں میں پچھ لکھتا رہوں اور کوئی اگر بوجھ تو اسے اس مسئلے کے خلاف پچھ اور بتا دوں؟ جس نالائق کے کہنے کے مطابق میں نے اسے اجازت دے دی کیا وہ اللہ کا بیٹا ہے؟ جسے سر گودھا میں ہونے والے وعظ کا قصد بتا تا رہتا ہوں، تصویر کی حرمت پر بیان ہور ہا تھا کسی نے پر چہ پر لکھ کر دیا کہ بیسیا ہی مولوی رہتا ہوں، تصویر کی حرمت پر بیان ہور ہا تھا کسی نے پر چہ پر لکھ کر دیا کہ بیسیا ہی مولوی مولوی اللہ علیہ واللہ اور اس کے رسول کیوں تھور کی کول تھور کیوں تھنچواتے ہیں؟ میں بیات کہ بعض مولوی تصویر کیوں تھنچواتے

ہیں تو وہ ان کاعمل ہے مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں انہی سے پوچھیں اور ساتھ ہی میں نے یہ بھی کہددیا کہ ہوسکتا ہے وہ خود کواللہ کے بیٹے سجھتے ہوں، یہود کہتے تھے:
﴿ نَحْنُ أَبُنْ وَا اللّٰهِ وَاَحِبْ آؤَهُ ﴿ ﴿ ٥ - ١٨)

ہم اللہ کے بیٹے بیں اللہ کے محبوب ہیں۔ شاید جس نالائق نے ایسے کہددیا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیددیا کہ ہم نے پوچھاتھا ہمیں اجازت دے دی ہے یہ بھی خودکواللہ کا بیٹا اور اللہ کا محبوب ہی سمجھتا ہوگا۔

اس سے میرے بارے بیل سے بدگانی تو ہو کتی ہے ناکہ دوسرے لوگوں کو پچھ ہتاتا ہے اور کسی ایک کواس کے خلاف بتا دیا، اس لئے سب کوتا کید کرتا ہوں کہ اوالا تو میرے بارے بیل کوئی بات بھی کی معتبر سے معتبر محض سے بھی سننے بیل آئے اور وہ خود کو میرا مرید ظاہر کرتا ہو بہت مقرب مرید بتاتا ہو گر وہ بات ایس ہو جونئ سننے بیل خود کو میرا مرید ظاہر کرتا ہو بہت مقرب مرید بتاتا ہو گر وہ بات ایس ہو خواص طور آئے تو اس پر ہرگز اعقاد نہ کریں جب تک کہ جھے سے تقد این نہ کروالیس پھر خاص طور پر ایس بات جو عام کیسٹوں بیل بحری ہوئی ہے، کتابوں بیل چھپی ہوئی ہے، عام جمع برائی بات جو عام کیسٹوں بیل بحری ہوئی ہے، کتابوں بیل چھپی ہوئی ہے، عام جمع میں کہتا رہتا ہوں اس کے خلاف آگر کوئی کہتا ہے کہ میں نے پوچھا تو ایسے کہد دیا۔ اس کے بیا تر تیری خصوصیت کیا ہے؟ اسے کان سے پکڑیں اور سے پوچھیں کہ تھے کیے کہد دیا آخر تیری خصوصیت کیا ہے؟ اسے کان سے پکڑیں اور کہی تا کیس کہ ناموں اس کہ اب مفتری کی خبر لوں گا کہ جھے پر اتنا بڑا بہتان کیوں لگایا ایسا کھلا افتر اء کیوں گھڑا؟

### عالم این جیب سے مسائل ہیں نکالیا:

جوفض کسی عالم پر بہتان لگا تا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے خیال ہیں علاء مسائل اپنی جیب سے نکالتے ہیں کسی کو پچھ بنا دیا اور کسی کو پچھ یہ خیال سراسر غلط ہے علماء اپنی جیب سے مسائل نہیں نکالتے وہ جو پچھ بھی کہتے ہیں وہ اللہ کی باتیں ہوتی

بیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی با تیں ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے کوئی مسئلہ بوجھا انہوں نے بتا دیا تو بوجھنے والا کہتا ہے کہ بیرجو آپ بتا خصد آیا فرمایا کہ کیا البو ہریرہ کی الشاعلیہ وسلم کا ارشاد ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت خصد آیا فرمایا کہ کیا ابو ہریرہ کی جیب سے ہے؟ مطلب بیہ ہے کہ کیا تو یہ بجستا ہے کہ میں نے جو کچھ بتایا ہے وہ میری جیب سے لکلا ہے ارب جو پچھ بتایا ہے وہ میری جیب سے لکلا ہے ارب جو پچھ بتا ہوں او پر بی سے تو کہدر ہا ہوں۔ اس طریقے سے اسے ڈائنا۔ علماء جو پچھ بتاتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی با تیں بتاتے ہیں اپنی جیب سے نکال نکال کر لوگوں کوئیس کی بڑا تے رہے۔ جو قص کسی عالم پر افتر اء با ندھ تا ہے کہ اس نے یہ کہا تو اس کا مطلب یہ افتر اء با ندھ رہا ہے، عالم وہ بات کہی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ واس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ نے یہ بات کی ہے اللہ کے عالم نے یہ بات کی ہے اللہ کے عالم نے یہ بات کی ہے اللہ کے مایا: مطلب کیا ہوا کہ اللہ علیہ واللہ علیہ واللہ من کذب علی متعمدا فلیت ہوا مقعدہ من المناد" میں کذب علی متعمدا فلیت ہوا مقعدہ من المناد"

(مقدمة محملم)

تَوْجَهَدَ: "جُوْمُعُم جَمِد يرجان بوجوكرجمون باندهم كا وه اينا مُعكانا جَهُم مِن بنائے جہم مِن اکنی بخت وعيد ہے۔"

کژوی گولی:

میرےاس وعظ کو دوسروں تک بھی زیادہ سے زیادہ پہنچائیں، ہے تو بہت مشکل بات، عمل کرنا تو بڑی بات ہے اس وعظ کا سننا ہی بہت مشکل ہے بہت مشکل، کڑوی کولی لگنا بہت مشکل ہے عمر ہمت کرکے لگل جایا کریں پہلی بارتو یہ کولی بہت کڑوی کے کی بھر دوسری بار کم کڑوی گئے گی اور تیسری بار میں تو تکی بالکل محسوس ہی نہیں ہوگی، چوتھی بار میں حلاً وت محسول ہوگی پھر ہر بار حلاوت بردھتی جائے گی اور عمل کی قوت پیدا ہوتی جائے گی، یہ دسنور ہے کرکے دیکھیں تجربہ تو کریں کڑوی کولی ہی کھاتے جائیں کھاتے جائیں بالآخر وہ میٹھی ہو جائے گی عمل کرتا آسان ہو جائے گا، اللہ تعالی تو فیق عطاء فرمائیں۔

### کروی رونی:

ایک بات سفنے میں آئی ہے کہ میت پرلوگ جو کھانا کھلاتے ہیں اس کا نام رکھا مواہے" کروی روٹی" عجیب بات ہے کھاتے بھی جاتے ہیں اور نام رکھا ہے کروی رونی کروی رونی کھارہے ہیں۔آج کے مسلمان کی حمالت پر کتنا تعجب کریں؟ ارے کڑوی ہے تو کھاتے کیوں ہو؟ ذراغور کریں کہ شیطان کوخوش کرنے کے لئے تو کڑوی روقی بھی کھا لیتے ہیں، وہ تو شیطان کا غرب ہے اس موقع پر کھانا کھلانا رحلن نے تو حرام قرار دیا ہے، شیطان کوخوش کرنے کے لئے اس کے بندے کڑوی روٹی کھارہے میں تو رحمٰن کے بندے بیکر وی مولی کیوں نہیں نگل سکتے جو میں نے ابھی بتائی؟ اصل بات بدہے کہ لوگول کورمن کے مقابلے میں شیطان سے زیادہ محبت ہے، رحمٰن کورامنی كرنے كى بجائے شيطان كورامنى كرنے كى فكرزيادہ ہے، آخرت بنانے كى فكرنيس اس لتے میت کی کڑوی روٹی کوکڑوی کہ کربھی مزے سے کھا رہے ہیں اورجس چیز ہے ٠ آخرت بنى مود الله تعالى رامنى موت مول شيطان ناراض موتا موده بات كتى آسان مور کتنی بن آسان تو ہمی بھتے ہیں کہ بہت مشکل ہے۔اس کولی کا لکانا اس کے لئے نامكن موجاتا بوقل نيس جاتى مالانكه الله تعالى كاحكام توبهت آسان بي اكرمشكل ُ ہوتے تو مجی اللہ کورامنی کرنے کے لئے اپنی دنیا و آخرت بنانے کے لئے مشکا احکام برعمل بھی منروری ہے مر اللہ تعالی فرماتے ہیں کدان کے احکام میں فرمایا:

﴿ يُوِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْمُسْرَ وَلَا يُوِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ لَ ﴾ (١-١٨٥) تَوْجَمَعَ: "الله تعالى كوتهارے ساتھ (احكام مِس) آسانی كرنا منظور ہے اور تمہارے ساتھ (احكام وقوانين مقرر كرنے مِس) دشواری منظور نہيں۔" اور فرمایا:

﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ \* ﴾ (٢٢-٤٨) تَوْجَهَدُ: "اور (اس نے) تم پردین (کے احکام) میں کسی قسم کی تگی نہیں کی۔"

اور فرماما:

﴿ يُرِيْدُ اللّٰهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ \* وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ صَعْيِنْفًا ﴿ ﴾ (٣-٣)

مَّنَ الله تعالى كوتمهار بساته تخفیف منظور ب اورانسان كمزور پيدا كيا گيا ب-"

الله چاہتا ہے کہ آسان آسان احکام دے کرتمہاری دنیا بھی سدھار دے اور آخرت بھی، ساتھ بیدا کر دیا آخرت بھی، ساتھ بیدا کر دیا ہے، پیدا کر دیا ضعیف بیدا کیا ہے، پیدا کر دیا ضعیف اوراحکام دے دیئے مشکل بیتوظلم ہے اوراللہ ظالم نہیں وہ تو بہت مہریان ہے نہایت مہریان، اس لئے اس نے بندول کے ضعف کے مطابق احکام بھی آسان آسان دیئے ہیں ورنہ دومری جگہ پر بیفرمایا:

﴿ وَلُو أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمُ أَنِ الْتَلُوْآ اَنْفُسَكُمْ أَوِ الْحُرُجُوْا مِنْ دِيَارِ كُمْ مَّا فَعَلُوْهُ إِلَّا قَلِيْلٌ مِّنْهُمْ أَوْلُو أَنَّهُمْ فَعَلُوْا مَا يُوعَظُوْنَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاَشَدَّ تَغْبِيْنًا ۞ وَإِذَا لَاتَيْنَهُمْ مِنْ لَكُنَّا أَجُرًا عَظِيْمًا ۞ وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيْمًا 
تَوَجَهَنَدُ "اوراگرہم لوگوں پر یہ بات فرض کردیے کہم خودکشی کیا کرویا
اپ وطن سے بوطن ہوجایا کروتو بج معدودے چندلوگوں کےاس تھم
کوکوئی بھی نہ بجالاتا اوراگر یہ لوگ جو پھے انہیں نصیحت کی جاتی ہے اس پر
عمل کیا کرتے تو ان کے لئے بہتر ہوتا اور ایمان کو زیادہ پختہ کرنے والا
ہوتا اور اس حالت میں ہم انہیں خاص اپ پاس سے اجر عظیم عنایت
فرماتے اور ہم انہیں سیدھارت بتا دیتے۔"
رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
"اللہ میں یسو" (بغاری)
اور فرمایا:

"سمحة" (كارى)

تَكُرْجَمَنَ:" شريعت بهت آسان ہے۔"

﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَا اللَّهَ قِيلًا وَالنَّهَارِ لَا اللهِ الْأَلْبَابِ اللهِ اللَّهُ قِيلًا وَّقُعُوْدًا

وَّعَلَى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ \* رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ مَلْذَا بَاطِلاً \* سُبُحْنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۞﴾ (٣-١٩١٠١٩٠)

بيآيات ﴿ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ٥ ﴾ تك من كوبيدار بونے كے بعد آ سان کی طرف د مک*ھ کریڑھا کریں* اوران کا مطلب دل و وہاغ میں اتار نے کی کوشش كياكري، ميمعمول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثابت عبدان آيات من بتائ محے نسخے کا حاصل بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر وفکر بہت زیادہ کیا کریں کھڑے، بیٹھے لیٹے ہوئے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری رکھا کریں چھوڑیں نہیں اور فکر کا مطلب بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں، ان کے کمالات، احسانات اور قدرت قاہرہ میں زیادہ ہے زیادہ غور وفکر کریں تھر کیا کریں، ذکر سے فکر میں ترتی ہوتی ہے اور دونوں چیزیں مل کر محبت کو بردهاتی ہیں محبت بردھے گی تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی توفیق ہوگی نافر مانیاں جھوڑنے کی ہمت ہوجائے گی ساتھ ساتھ بیدعاء بھی کرلیا کریں کہ اللہ تعالی اپنی اتنی محبت عطاء فرما دیں کہ چھوٹی ہی جھوٹی نافر مانی کے نصور سے بھی شرم آنے گئے اتنی محبت پیدا ہوجائے کہ برحکم نہ صرف آسان ککنے لکے بلکدا حکام پرعمل میں مزا آنے مکے۔اللہ تعالیٰ نسخہ کو استعال کرنے کی تو فیق عطاء فرمائیں اسے مؤثر بنائیں۔ وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العلمين.

### ضميمه

#### أيك سبق آموز شادى:

ایک آج کا نکاح ہے بہت نرالی قتم کا، خیال بیرتھا کہ پہلے نکاح کروا دوں وجہ تخصیص کی تفصیل بعد میں بتاوں **کا**لیکن پھر خیال ہوا کہ نکاح سے پہلے ہی بتا دوں۔ وجہ خصیص کیا کہ سب حضرات کومعلوم ہی ہے کہ جمعہ کے دن بیان کے وقت میں بعنی عصر کے بعد یہاں کوئی نکاح نہیں ہوتا، یہ قانون کئی سالوں سے بنایا ہوا ہے مگر آج ایک نکاح کی اجازت دے دی اور میں خود نکاح پر حاور کا ان شاء الله تعالی ۔ ایک قانون توبیہ ہے دوسرا قانون میر کہ دوسرے اوقات میں یا دوسرے دنوں میں بھی یہاں دارالا فقاء میں صرف اس مخض کا تکاح کیا جاسکتا ہے جو یہاں استاذیا طالب علم یا حارس مودوسرول کا نکاح یہال نہیں بڑھایا جاتا ان کے لئے دعاء کرتے ہیں کہ جہال بھی نكاح ہواللہ تعالی ان كے نكاح میں بركت عطاء فرمائيں، مكراب جو نكاح كرنے كا ارادہ ہے اس میں صرف بیخصوصیت نہیں کہ دارالافاء میں نکاح کرایا جا رہا ہے بلکہ ساتھ بڑی بات بیمجی کہ جمعہ کے دن عصر کے بعد جو عام بیان کا وقت ہے اس وقت میں كرايا جارباب بددارالافآء كے قاعدے كے خلاف ب، وج تخصيص كيا باس قصى كو عام حالات ہے مشتنی کیوں کر دیا گیا، اتنی بڑی رعایت کیوں کر دی گئی، اتنی بات تو ہے ہی کہ دواہا میاں اس سال دارالافقاء سے بردھ کر فارغ ہوئے ہیں اس طرح دارالافقاء میں ان کا نکاح بر حانے کی مخوائش مل کئی جیسا کہ میں نے بہلے بتایا کہ دارالافآء كاكوئى استاذ مو ياطالب علم مو ياحارس موايسا كوئى تعلق موتواس كا نكاح وارالافاء میں پڑھایا جاتا ہے۔ رہی دوسری بات کہ جعد کے دن عصر کے بعد عموی بیان کے وقت میں کوئی تکاح بر هایا جائے تو بید قطعاً بالکل ممل طور برسو فیصد خلاف قاعدہ ہے پھرید کیوں ہوا؟ اس میں خصوصیت دوسری جانب کی ہے ایک خصوصیت تو ہتا دی دولہا کی دوسری خصوصیت ہوئی اور آج نکاح ہا دی دولہا کی دوسری خصوصیت ہے لہن والوں کی وہ ید کہ کل منگنی ہوئی اور آج نکاح ہورہا ہے دنیا میں بھی ایبا قصہ ہوا؟ گزشتہ کل منگنی ہوئی ہے اور آج شادی۔

بندروز بہلے کی بات ہے فون پر کس نے مسلد یو چھا تو میں اسے سمجھا رہا تھا کہ منگنی اور شادی کے درمیان زیادہ زمانہ نہیں گزرنا جاہئے منگنی کے بعد ایک ہفتے کے اندر اندر شادی ہوجائے اور شادی ہوتے ہی فوراً زھتی بھی ہوجائے، جب میں انہیں بيمسكد بتار با تفاتو سوفيصد يقين تفاكداس بات يركوني ايك مخص بعي عمل نبيس كرے كا اس کے باوجود میں مطمئن تھا کہ مجھے تو تواب مل بی سمیا اللہ تعالی کا قانون بتانے والے کو ثواب بہرحال اللہ جاتا ہے خواہ کوئی مسئلہ برعمل کرے یا نہ کرے۔ مکر اللہ تعالیٰ کی قدرت و کیھئے کہ مجھے بیرمسئلہ بتاتے ہوئے اٹھی ہفتہ عشرہ ہی گزرا ہے اور مجھے یقین تھا کہ دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی ایسانہیں کرسکتا،ایسا کوئی اللّٰہ کا بندہ ابھی دنیا میں پیدائی نہیں ہوا حضرت عیسی علیہ السلام کے نزول کے بعد شاید کوئی پیدا ہو جائے مگر اللہ تعالیٰ کا کرنا دیکھے کہ سبیں ہوگیا اینے ہی شاگردوں میں، اینے ہی سلیلے کے مولانا صاحب این بی سلیلے کی خاتون۔اس سلیلے میں اللہ تعالی نے جواتنا برا کام لے لیابیہ ان کی طرف سے ہے ورنہ مولا نا صاحب کے بس کی بات نہیں تھی اگر یہ کہتے کہ شادی ابھی کرنی ہے اور لڑکی والے کہتے کہ نہیں ابھی جار یانچ مہینے انتظار کریں تو عام دستور کے مطابق کچھ بعید رہ تھا۔ مرمعلوم ہوا کہ انہوں نے ایک بار بھی انکار نہیں کیا گتنی بردی خصوصیت ہے اللہ تعالی سب کوان کے انتاع کی تو فیق عطاء فرمائیں۔

منگنی کے بعد تأخیر کرنے میں شرعاً وعقلاً کیا کیا خرابیاں ہیں ان کی تفصیل نہیں بتا تا بتانے کی ضرورت بھی نہیں اگر اللہ تعالی نے کسی کے دماغ میں عقل رکھی ہے اور کسی کے دل میں فکر آخرت رکھی ہے تو اسے سمجھانے کی ضرورت نہیں مسئلہ بہت واضح ہے خود ہی سمجھ جائے گا اور اگر دماغ عقل سے خالی ہے اور دل فکر آخرت سے خالی تو

میں کتنا ہی بتا تارہوں کوئی بھی فائد ہبیں۔

دولہا صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ میں لڑکی کو دکھانے کے لئے اپنی امی کو صادق آباد سے بلالوں۔ میں نے ان سے کہا کہ آگر یہاں دیکھنے دکھانے پراطمینان ہوگیا ہے تو انہیں وہاں سے کیوں بلاتے ہیں مقصدتو اطمینان ہے تکلفات میں کیوں پڑتے ہیں۔ بحد اللہ تعالیٰ یہ مان گئے والدین کونہیں بلایا۔ پھر انہوں نے یہ پوچھا کہ نکاح کے موقع پروالدین کو بلاؤں یا نکاح کے بعد المیہ کوساتھ لے کروالدین کی خدمت نکاح کے موقع پروالدین کو بلاؤں یا نکاح کے بعد المیہ کوساتھ کے خلاف ہے کہ والدین میں صاضر ہو جاؤں؟ میں نے کہا کہ یہ بھی میر نظر یے کے خلاف ہے کہ والدین آب کی شادی کے موقع پر کی شادی کے خلاف ہے کہ والدین کونہیں بلایا۔

171

میں؟ میں نے ان سے کہا کہ بات یہ ہے کہ جیسے آپ لوگ شریر اونٹ کی ناک میں تکیل ڈال کرا ہے تالع کرتے ہیں ایسے ہی ہندوستان میں فورتوں کی تاک میں تکیل ڈالسے ہیں تاکہ شوہر کے تالع رہیں، ای طرح وہ تالع رہتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ڈولی آئی ہے کھٹولی نظے گی، طلاق کو بہت برا بجھتے ہیں اور آپ لوگوں کے ہاں قصہ یہ ہے کہ اوھر شادی اوھر طلاق، جیسے انہوں نے مزاحاً بات کہددی آیسے ہی میں نے بھی دل کی کا جواب دل گی سے دیا میں نے کہا کہ اپنی فورتوں کو کئیل ڈالوسید می ہوجائیں گی۔ میں رہن والوں کے بارے میں بنا رہا تھا کہ جہنر کے بارے میں ان لوگوں پر اس قدر اثر ہوا کہ دو تین جوڑے اور کان کا ہلکا سازیور بنانے کے بارے میں ان لوگوں پر اس قدر اثر ہوا کہ دو تین جوڑے اور کان کا ہلکا سازیور بنانے کے بارے میں جھ سے پوچھ رہے ہیں کہ اتنا سا جہنر بھی دیں یاندویں، یہ صلاحیت کی بات ہے۔

#### دعوے آسان عمل مشکل:

تعلق کا دعوی تو بہت آسان ہے مل مشکل ہے، دعوے تو لوگ بہت کرتے ہیں کہ ہمادا فلال سے تعلق ہے فلال سے تعلق ہے، یہ چھوٹے چھوٹے تعلق تو کیا اللہ سے تعلق کے دعوے کرتے ہیں محراللہ کے بندے بننے کو تیار نہیں، بہت بزے بزے دین کے دعویداران کے حالات ہیں نے دیکھ لئے کن لئے کہ اگران سے کہا جائے کہ جہنے کا لین وین مت کریں اس کی بجائے جہاد میں مال لگائیں تو وہ کہتے ہیں بہت اچھا جہنے کا انتظام نہیں کریں گے پھر کرتے یہ ہیں کہ شادی کے موقع پرنہیں دیتے بعد میں فرکوں کے فرک بھر کھر کرتے یہ ہیں، یہ لوگ اللہ تعالی کو بھی فریب دیتے ہیں اور مراحی فریب دیتے ہیں اور ساتھ شخ کو بھی فریب دیتے ہیں کہ فریک ہے دیکھ لیجئے ہم نے آپ کی بات مان لی شادی کے موقع پر جہز نہیں دیا پھر ہفتے عشرے کے بعد سارے قصے شروع ہوجاتے شادی کے موقع پر جہز نہیں دیا پھر ہفتے عشرے کے بعد سارے قصے شروع ہوجاتے شادی کے موقع پر جہز نہیں دیا پھر ہفتے عشرے کے بعد سارے قصے شروع ہوجاتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو شادی کے موقع پر ساس سے دو پول کی تھیلیاں وصول نہیں کرتے پھر دوسرے دن بہت موٹی موٹی ہزاروں ہزاروں کی تھیلیاں لے لیتے ہیں، یہ کرتے پھر دوسرے دن بہت موٹی موٹی ہزاروں ہزاروں کی تھیلیاں لے لیتے ہیں، یہ

سارے دھندے بہاں چل رہے ہیں گر ان لوگوں کے حالات و کیمئے اللہ تعالیٰ کے فعنل وکرم سے کہ دو تین جوڑے اور کا نول کا ہلکا سا زیور بھی جھے سے پوچے رہے ہیں کہا جازت ہوتو ہم دیں مے درنہیں۔

الزى والول كى طرف سے جھے يہ بات معلوم جو كى تھى كدان كے بال صرف ايسے رشتے آرہے ہیں جو جہاد کے خلاف ہیں اور کوئی رشتہ آئی نہیں رہا، والدین کونکر موتی . ہے کہ بکی کہیں بیٹی ندرہ جائے چرکیا ہوگا؟ بہت دور دورکی سوچے ہیں کہ چلئے مسلمان تو ہے بی کر دیتے ہیں والدین کو ایسے خیالات آتے رہتے ہیں۔ان لوگوں نے اس بارے میں بھی جو سے ہوچھا کہ آپ کا کیا خیل ہے؟ میں نے انہیں جو جواب دیا وہ آپ لوگ بھی یادر میں آ مے دوسروں تک بھی پہنچائیں، میں نے ان سے كهاك جو محض بمي مسلح جهاد كامتكر موكا، جس كابية تقيده موكداسلام من مسلح جهاد كاكوتي ثبوت ہے بی نبیس وہ تو کا فرہے ، کا فرے کی مسلمان عورت کا نکاح نبیس ہوسکتا بلکہ اگر يملے سے نكاح كيا مواہے تواس كا ايمان جاتا رہا اور نكاح توث كيا اس كى بيوى كو اس سے آزاد کرایا جائے گا۔ محر کے بیمعنی یاد رحیس کہ سلح جہاد کا محر، ساتھ سلح کہنا مجى ضرورى باس لئے كه آج كل كوئى جو بھى كام كرريا موكبتا ہے كه يس جهادى تو كرر ما بون، اس لئے ميں كهدر ما بون كدمل جهاد كامكر بوليني اس كابي عقيده بوك اسلام میں سرے سے سکے جہاد ہے ہی نہیں ایسا مخص قرآن مجید کا صریح یا فی انسوس قطعیہ کا مراحة خالف اور محرب اس لئے اس کے تفریس کوئی مجی شک وهمه نیس اور اگر مكر تونيس مرسلے جہاديس كى تتم كاكوئى حصيبيں ليتا دہ فاس ب قاس اس کئے ہے کہ اس وقت جہا دفرض عین ہے، فرض عین کا مطلب بیبیس کہ ہر مختص محاذیر جائے ایسے تو نہیں ہوسکتا کہ مرد، عورتیں، بے بوز معسادے بی محاذیر پہنچیں، فرض عین کا بیمطلب نبیس بلکداس کا مطلب بدے کہ جوشن جہاں بھی جنتی بھی کوشش کر سكنا موكر يمثلا محاذير جاسكنا مودبال جائء الميخ شهرش ره كرددس سافرادكو تيار کرسکتا ہے یا اموال جمع کرسکتا ہے لوگوں کو ترغیب دے سکتا ہے تو وہ کرے، کم ہے کہ اتنا تو ہر مخص کو کرنا جا ہے کہ دعاء کرتا رہے، سب کا حاصل ہیہ ہے کہ دل جس بہ جو کہ اللہ تعالی سلح جہاد کے ذریعے پوری دنیا پر اسلام کی حکومت قائم فرما دیں، جس کے دل میں بیر بذیہ بھی نہیں وہ فاس ہے بہت سخت مجرم ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"من مات ولم يغز ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق" (رواو<sup>مل</sup>م)

تَكَرِّجَمْكَ: "جُوخُص الى عالت من مراكداس نے ند بھی جہادكيا اور ندى اس بارے من بھی جہادكيا اور ندى اس بارے من بھی بچوسو جا وہ نفاق كے شعبہ پر مرا۔"

جب ان لوگوں نے جھے یہ بات بتائی کہ ، مارے یہاں جورشتہ بھی آتا ہے وہ
انہی لوگوں میں ہے ہوتا ہے جو سلح جہاد کے منکر ہیں تو میں نے ان ہے کہا کہ صاف
صاف دونوک بات کریں اور ان سے عقیدہ پوچھنے کی بجائے اپنا عقیدہ بتا دیا کریں یہ
بھی تبلغ کی ایک صورت ہے اس لئے اپنا عقیدہ پہلے بتا دیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو
مسلح جہاد کا اس معنی ہے منکر ہوکہ اسلام میں اس کا ثبوت ہے ہی نہیں وہ کا فرہ اور
جومنکر تو نہیں مگر اس کے دل میں بھی جہاد کا خیال تک بھی نہیں آتا وہ فاس ہے ہم کسی
کا فریا فاس سے دشتہ نہیں جوڑ سکتے ، یہ صاف بتا دیں۔ دیکھئے جب انسان الله
کے لئے کوئی کام کرتا ہے تو اللہ تعالی کیے کہیے راستے کھول دیتے ہیں:

﴿ وَالَّذِیْنَ جَاهَدُوْا فِیْنَا لَنَهُدِیَنَهُمْ سُبُلَنَا ﴿ ٢٩-٢٩) تَوْجَهَدُ: "جُولُوك جاری راه میں کوشش کرتے ہیں ہم ان پراپنے راستے محول دیتے ہیں۔"

جب میں نے آئیں یہ بات ہتائی تو فور آاس دن اللہ تعالی نے اٹی رحمت سے کیسا صالح عالم ان کے لئے مقدر فرمادیا۔

ایک قصداس سے پہلے ایما گزرا ہے، ایک اڑی کی مثلق ایک گراہ پیر کے مرید سے ہوگئی شادی بالکل تیار تھی استے بیل علماء نے توئی دے دیا کہ یہ پیر گراہ ہے اس لڑی کو جب پہا چلا تو اس نے دہاں شادی کرنے سے انکار کر دیا، اس کے گھر والے بہت خت ناراض ہوئے۔ اس لڑی کے والد نے غصے بیل آکر بیل سے کہا کہ اگر تو نے دہاں نکاح نہیں کیا تو بیل ساری عمر تیری صورت نہ دیکھوں گا۔ اتن بڑی بات، وہ سوچ دہاں نکاح نہیں کیا تو بیل ساری عمر تیری صورت نہ دیکھوں گا۔ اتن بڑی بات، وہ سوچ نکاح نہ کیا تو بیل ہی ماری عمر کہاں سنجالیں سے اس نکاح نہ کیا تو پھر یہ ہماری جان پر بوجھ بنی رہے گی سادی عمر کہاں سنجالیں سے اس مصیبت کے پیش نظر یہ الفاظ کے کہ ساری عمر تیری شکل نہیں دیکھوں گا۔ لڑی کا جواب مضیبت کے پیش نظر یہ الفاظ کے کہ ساری عمر تیری شکل نہیں دیکھوں گا۔ لڑی کا جواب منے اپنے ابا کو جواب دے رہی ہے کہ آپ میری شکل دیکھیں یا نہ دیکھیں بیں اپنے اللہ کو ناراض نہیں کر سکتی۔ اس کی یہ ہمت اور مجاہدہ اللہ کی خاطر تھا اللہ تعالی نے اسکی مد فرمائی کہ چند ہی روز گزرے تو دوسری جگہ سے بہت بہتر رشتہ دلوادیا۔

اب ان اوگوں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا معاملہ فر مایا کہ کیسے کیسے لوگ پہنچ رہے تھے کہا کہ انہوں نے میرے کہنے کے مطابق بیہ طے کرلیا کہ آبندہ کوئی بھی رشتہ آئے گاتو ہم جہاد کے بارے میں اپنا عقیدہ بتائیں سے آگر دہ رشتہ اس کے مطابق ہوا تو غور کریں سے در نہیں کسی کافریا قاسق سے کسی مسلمان کا رشتہ نہیں ہوسکتا ہر گرنہیں کریں سے ، اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے مدوفر مائی۔

### دستورالهي:

الله تعالی کا دستوریہ ہے کہ نعمت جتنی بڑی ہوتی ہے اس کا حصول اتنائی آسان ہوتا ہے، نکاح کی نعمت بہت بڑی نعمت اس لئے الله تعالی نے اسے بہت آسان فرما دیا ہے، اگر جانبین میں سعایک موجود ہود دسرانہ ہو بلکہ اس کی طرف سے نہ نکاح کی اجازت ہے نہ اسے اطلاع ہے ایسے میں اگر کوئی کی سے کہے

كميس في آيكا ثكاح فلاند المحرديا وه تبول كرفية تكاح موجاتا باسانكاح موقوف کہتے ہیں، تکام کے بعدار کی کوخر کردی جائے کہ آپ کا تکام فلال ہے کردیا ہے اگر کنواری ہے تو اس کی خاموثی اقرار مجی جائے گی ورنہ اس کے زبان سے تبول كرنے سے نكاح ہوجائے گا۔ يہاں تو پھر بھى ايجاب و تبول كرنے والے دو مخض ہيں اس سے بھی بڑھ کر رید کہ بعض صورتوں میں ایک بی مخص جانبین کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے، اس طرح کہ انٹی طرف ہے امیل ہواور دوسرے کی طرف سے وکیل، یا ایک ی مخض دونوں کی طرف ہے وکیل ہو، دنیا میں نکاح کے سواکوئی تعاقد ایہانہیں جس میں ایجاب و قبول کرنے والے دو مخصوں کا ہونا ضروری نہ ہو، نکاح کا معاملہ تو شریعت نے بہت آسان رکھا ہے بہت آسان مگر بے دین معاشرے نے اسے بہت مشکل کر دیا ہے اللہ تعافی بندے سے اس کی حالت کے مطابق بی معاملہ فرماتے ہیں، الله تعالی کی اتنی بوی رصت اتنی بوی لعت جے الله نے بہت بی آسان فرما دیا ليكن لوكول نے اسے اتنامشكل بناليا كوياكه بيكوئي بہت براعذاب ہے مہينوں محينوں اس عذاب من يست رجع بي اس لئ الله تعالى كامعالم يمري موتا ب كهم ف تواتی بدی نعت اتی بدی سمولت کے ساتھ دی مر نالانعو! نافر مانو! تم نے اسے مشکل كردياتو چلواب بم ال تعت كوتمهار يحق من وبال بى مناوية بي اور يعربيدوبال برلحد بدحتا چلا جاتا ہے، اگرشروع بی سے ان معاملات کو اللہ تعالی کی رحمت مجھیں نعت مجعیں آسانی سے مولت سے شریعت کے مطابق تمام کام کرلیں تو اللہ کی رحمت الوبلحد برستى جلى جاتى باس من بركت موتى بدالله تعالى فهم دين عطاء قرماكي -وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد

وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العلمين.



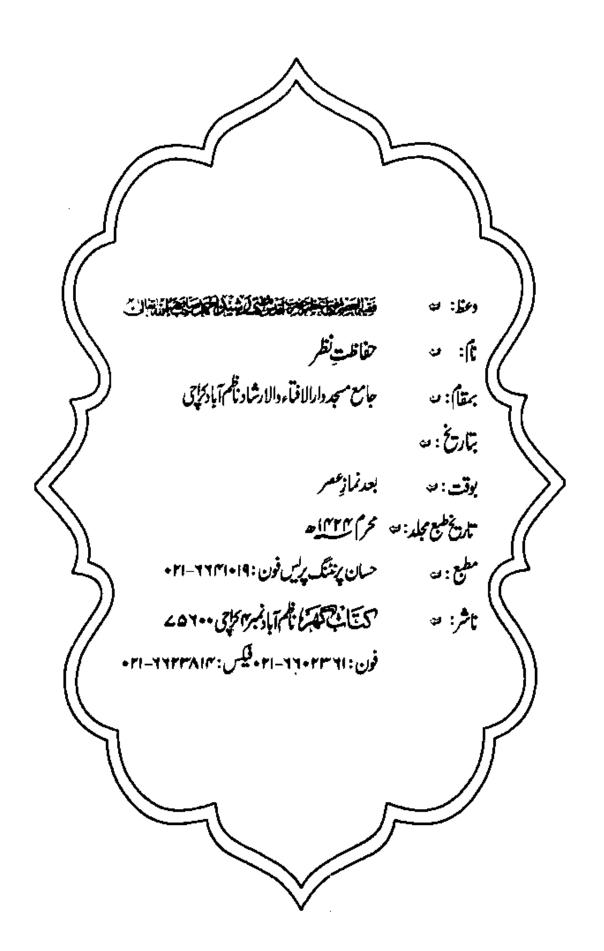

#### و المالية

وعظ

# حفاظت نظر

(مجلس بروز جمعه بعد نمازعصر٢٦ رشعبان ٩٣ ٥،١٦ رسمبر ٣٤٠)

ال بیان کے بعد ایک شخص نے بتایا کہ اس سے بعض چالیس سالہ پرانے مریض بھی صحت
یاب ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اور بھی کئی کہنہ مریضوں کو شفاء عطاء فرمائی ہے۔ لہذا اس ک
زیادہ سے زیادہ اشاعت کریں۔ امت کو دنیا و آخرت میں رسوا کرنے والے اس مہلک مرض
سے بچانے کی کوشش کریں اپنے لئے و فیرہ آخرت اور صدقہ جاریہ بنائیں۔ (مرتب)
مید بیان زہد کے بارے میں شروع ہوا تھا لیکن جلد ہی حفاظت نظر کی طرف ختقل ہوگیا جس ک
مید بیان زہد کے بارے میں شروع ہوا تھا لیکن جلد ہی حفاظت نظر کی طرف ختقل ہوگیا جس ک
تفصیل ہوم جعہ کے اس بیان کے آخر میں اور اس کے بعد ہوم الماحد کے بیان کے شروع میں
ہے۔ (مرتب)

"الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له ونشهد ان لا الله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمداً عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه أجمعين.

اما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

الزهادة فى الدنيا ليست بتحريم الحلال ولا اضاعة المال ولكن الزهادة فى الدنيا ان لا تكون بما يديك اوثق بما فى يدالله. رواه الترمذى رحمه الله تعالى."

### زمد کی حقیقت اوراس کا طریق بخصیل:

آج زہد سے متعلق دو چیزیں بتانا جا ہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ زہد کے کہتے ہیں دوسری یہ کہ اسے حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔

زہد کے کہتے ہیں؟ زہداس کونبیں کہتے کہ کھانا پینا چھوڑ وے بلکہ زہد نام ہے طول الامل كوچھوڑنے كا (امل الف سے جمعني آرزو) يعنى بہت زيادہ آرزوك اور لمبي امیدوں کوچھوڑ وینا۔ زہریہ بیس کہ کھانا پینا اورا چھے کپڑے پہننا وغیرہ چھوڑ دو، بلکہ زبد یہ ہے کہ بہت زیادہ آرزو نہ رکھے، جیسے شیخ چلی کا قصہ مشہور ہے کہ کسی کا تھی اٹھا کر لے جارہا تھا سوجا کہ اس سے جو اجرت ملے گی اس سے انڈے خریدوں گا، ان کی تجارت کروں گا،اس میں ترقی ہوگی تو پھر مرغیوں کی تجارت کروں گا، جب اس میں ترقی ہوگی تو بکر یوں کی تجارت کروں گا اس سے ترقی کر کے گائے بھینس کی تجارت كرول كا، اس طرح جب خوب دولت جمع ہوجائے كى تو پھرشادى كروں كا، اس ہے يے ہوں مے، وہ ييے ماتليں مے۔ تو سركو جھٹكا دے كركبوں كا كه جاؤ۔ سركو جھٹكا ديتا تعاكم كم كابرتن كركيا، ما لك نے كہائم نے كھى كيول كراديا؟ تو كينے لكا كدميرا توسارا کنیہ بی تاہ ہوگیا اورتم ملے کوروتے ہو۔ زیادہ آرزووں کا پچھابیا بی معاملہ ہے۔ رسول التدصلي التدعليه وسلم في ايك صحاني كي كرون ير ماته ركها اور فرمايا كه بيه موت ہے اور پھر ہاتھ چھوڑ کرسا منے کی طرف پھیلا کرفر مایا کہ وہ انسان کی ہوں ہے۔ ایک مخص کی عمر نوے سال ہے بھی زیادہ تھی اس نے تین سوسال کا شمیکہ لے لیا توكسى نے لوگوں سے كہا كه خوش رمور ملك الموت مرصح بكسى نے يو جھاوہ كيسے تو كہا که اگروه ندمرے ہوتے تو بینوے سال سے بھی زیادہ عمر کا بوڑھا مزید تین سوسال کا محیکہ نہ لیتا۔

حدیث میں ہے کہ ایک محالی رضی اللہ تعالیٰ عند نے ایک مہینے تک ادھار کوئی چیز خریدی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ کیا تجھے معلوم ہے کہ ایک ماہ تک زندہ رہے گا۔

اپی تو کیا آج کل تو اولاد تک کی سوچی جاتی ہے بلکہ قیامت تک جتنی اولاد ہوگی ان سب کی قر ہے۔ ایک بزرگ نے فر مایا کہ اپنی اولاد کے لئے رزق کی زیادہ فکر نہ کیا کر و کیونکہ اگر وہ نیک نہیں ہیں تو تم نے ان کے لئے بیسامان مہیا کر کے ان کی سرکشی میں مدد کی اور اگر وہ نیک ہیں تو:

﴿ وَمَنْ يَتَقِ اللَّهُ يَجْعَلْ لَنَهُ مَخْرَجًا ۞ وَيَرْزُفْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَخْتَسِبُ ۗ ﴾ (٢٥٠-٣٠٢)

تَوَجَهَمُكَ: "اور جو محض الله سے ڈرتا ہے الله تعالی اس کے لئے نجات کی شکل نکال دیتا ہے، اور اس کو ایس جہاں اس کا شکل نکال دیتا ہے، اور اس کو ایس جگہ سے رزق پہنچا تا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔"

انہیں تہاری کمائی کی ضرورت نہیں اللہ خود ہی انہیں رزق وے گا۔

#### حصول رزق كا وظيفه:

دارالعلوم کورکی کے ایک منتبی طالب علم نے آکرکہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ حضرت امام محمد رحمہ اللہ تعالی تشریف فرما ہیں اوران کے سامنے ایک خوبصورت عورت بیٹی ہوئی ہے جو کہ رہی ہے کہ دہ ان کی بیوی ہے اورخوشا مد وتملق کر رہی ہے کہ حضرت امام رحمہ اللہ تعالی اس کی طرف ایک نظر دیکھ لیں محمر وہ ہیں دیکھ رہے میں نظر دیکھ لیں محمر وہ ہیں دیکھ رہے میں انہوں نے کہا کہ جی ہاں نے جواب میں کہا کہ آپ معقولات زیادہ پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں

میرے اسباق اکثر معقولات کے ہیں، میں نے کہا دوسری بات بیک آپ کو مستقبل میں اپنی معاش کی زیادہ فکر ہے کہ رزق کہاں سے ملے گا؟ انہوں نے کہا کہ اس کی تو بہت فکر ہے۔ میں نے کہا کہ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کاعلم پڑھیں بوطی سینا کا نہیں، ایام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کاعلم پڑھیں گے تو فکر رزق کی حاجت نہیں رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "افته الله نیا وهی دا غمه" دنیا ناک رگڑتی ہوئی آئے گی، اس کی کیوں اتن فکر گئی ہے۔

### نظر كالحيح استعال:

اللہ تعالیٰ سے نظر ہٹا کراس خسیس دنیا کی طرف اپنی نظر کونہ ڈالیس یہ نظر نجس اور گندی ہوجائے گی، ایک بات بہت مشہور ہے واللہ اعلم کہاں تک سجح ہے۔ کہتے ہیں کہا گر یا خانے کی طرف دیکھا جائے تو آنکھوں میں گھا نجنی نکل آتی ہے ایسے ہی نجس دنیا پر نظر ڈالنے سے بہی حالت ہوگی۔

#### نظر كاغلط استعال:

ا پی آنکھوں کی حفاظت سیجے ، آن کل بدنظری کا مرض بہت عام ہے ، جہاں کوئی عورت ملی وہیں اس پرنظر ڈال لی بہیں تو شیبویژن و کھے لیا، و بواروں پرلکی ہوئی تصاویر د کیے کر دل بہلا لیا۔ کس نے کہا کہ یہ شیبویژن پر تصویر نہیں بلکہ عکس ہے ، میں نے کہا کہ عہد شیبویژن پر تصویر نہیں بلکہ عکس ہے ، میں نے کہا کہ عورت کے محدت کے عکس کا دیکھنا تو بسا اوقات عورت کے دیکھنے ہے بھی زیاوہ خطرناک ہوتا ہے اور اس کی بہنست بڑا گناہ ہے کیونکہ حقیق عورت کو دیکھنے میں ذرا حوصلہ چاہئے کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو۔ لیکن عکس کے دیکھنے والے کوحوصلے کی بھی ضرورت نہیں ، اس میں تو انسان اور زیادہ جتالا ہوسکتا ہے۔ کسی دانے خوب کہا ہے۔

تری تصویر میں اک چیز تھھ سے بھی نرالی ہے کہ جتنا حاہو چیکا لو نہ جھڑکی ہے نہ گالی ہے بدنظریں ہی خراب ہو گئیں ہیں جیسے بھٹگی کو یا خانہ نہ ملے تو ہر بیثان ہوگا، بیہ آ تکھیں پریشان پھرتی ہیں مگر جن کی نظرا یک محبوب پر ہےان کی حالت پیہوتی ہے۔ ے ہمہ شہر ہر زخوبان منم و خیال ماہے چہ کم کہ چیٹم کی بین مکند بہ کس نگاہے دنيا كى حسيناؤل كى حقيقت:

طشتری میں یاخاندر کھ کراو پر رہیمی رومال رکھا ہوا ہوتو و کیھنے والے کے منہ میں مانی بھرآ ئے گا، ذرا اندر سے تو دیکھیں، دنیا کی بہترین حسیناؤں کا یہی حال ہے کہ تندگی ہی گندگی ہے۔معدہ میں نجاست،مثانے میں نجاست،رحم متعفن خون ہے بھرا ہوا ہے جسم میں کہیں بھی سوئی چھوئی جائے تو نجس خون الملے لگتا ہے ۔ ارے میرکیاظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مررہا ہے جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے بلند ذوق نظر نہیں ہے جھے شکایت ملتی ہے کہ نظریں اٹھتی رہتی ہیں تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ بیر کرس کی نظریں کیوں بنتی ہیں؟ شامین کی نظریں کیوں نہیں بنتی؟ بینظریں بہت گندی ہیں، خسيس ہيں۔

#### ابک عجیب دعاء:

ایک دعاء کی اکثر توفیق ہو جاتی ہے وہ بیر کہ یا اللہ! وطن کا شوق عطاء فر ما و ہے اور ا ینا دیدار عطاء فرماء آنکھوں میں وہ سرمہ عطاء فرما جو تیرے دیدار کے قابل بنا دے میہ دعاء كرتے وفت حضرت موئ عليه السلام كى دعاء كى طرف ذبن چلا جاتا ہے،حضرت موی علیه السلام نے کوہ طور پر جا کر درخواست کی اے محبوب! اپنا دیدار کرادے تو اللہ

تعالیٰ نے فرمایا کہتم ان آتھوں سے مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ جواب یہیں ختم ہوگیا مکر حقیقت ہے ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آتھوں کو دیدار کے قابل بنانے کا ایک نسخ بھی عطاء فرمایا ہے۔

### ديدارالبي كانسخه:

فرمایا کہ کتاب کو لیے جائیں اس پرخود بھی عمل کریں اور اپنی قوم کو بھی عمل کرنے کا تھم دیں تو آخرت میں دیکھنے کے قابل ہو جائیں مے۔

ایک مثال سمجھ لیں، کوئی شوہراندھا اپنی محبوب ہوی ہے ہے کہ جھے تم ہے ہوئی میں دیوار کے لئے بے قرار ہوں است بین محبت ہے تہہیں ویکھنے کو بی جاہتا ہے، میں دیوار کے لئے بے قرار ہوں است میں کوئی طبیب آئے اور کے کہ آؤجس کو بینائی درست کرانا ہو میں علاج کرتا ہوں۔ اس وقت اگر ہوی کے کہ اب اپنی آنکھیں بنوالو تو ہوفت ہے شوہر کے امتحان کا، اب اگر وہ سرمہ استعال کرے یا آپریش کرائے اور آنکھیں بنوائے تو اس کا دعوائے محبت صحیح ہے ورنہ وہ جھوٹا محب ہے۔ ہم نے دعوی کیا کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے دیدار کے عاشق ہیں، جہال ہمیں ہے تھم ہو کہ بی کتاب ہے اس کی ہدایت کے مطابق عمل کروتو کے عاشق ہیں، جہال ہمیں ہے تھم ہو کہ بی کتاب ہے اس کی ہدایت کے مطابق عمل کروتو درست ہوگی اگر ہم عمل کریں تو سے محب ہیں۔ یا اللہ! ہم سب کواس کی تو فیق عطاء فر ما۔ نے استعال کئے بغیر محض دعاء ہے کار ہے۔ دعاء کرے کہ آنکھیں درست ہوں مگر علاج نہ کرائے تو فائدہ نہ ہوگا۔ کیونکہ اسباب فلا ہرہ کو اختیار کرتا بھی لازی ہے۔ مگر علاج نہ کرائے تو فائدہ نہ ہوگا۔ کیونکہ اسباب فلا ہرہ کو اختیار کرتا بھی لازی ہے۔ تھو می کی گاڑی گا۔

تقویٰ کی گاڑی کے دو سیئے ہیں: ہمت اور دعاء، آگے ایک تیسری چیز اور ہے لیعنی بھاپ، تیز رفتار اور دوام کے لئے بھاپ کی ضرورت ہے ورندگاڑی تھوڑی دیر چل کر بند ہو جائے گا، بھاپ ہے کئی اللہ والے سے تعلق رکھنا، اگر کسی محبت والے کے کر بند ہو جائے گا، بھاپ ہے کئی اللہ والے سے تعلق رکھنا، اگر کسی محبت والے کے

ساتھ تعلق قائم کرلیا تو یہ ہے اتنے تیز چلنے لگتے ہیں کہ ان کورو کئے کے لئے بریک لگانے کی ضرورت پڑتی ہے۔

جب بیددعاء کرتا ہوں کہ یا اللہ! اپنا دیدار عطاء فرما اس کے ساتھ ہی بی فکر بھی ہوتی ہے کہاس کے لئے ہمت جاہے ، تو دعاء کرتا ہوں کہ یا اللہ! ہمت عطاء فرماء یا الله! ان آتھوں کو بنانے کے لئے سرمہعطاء فرما، یہی اس کا وقت ہے کہ ان کومجوب کے دیدار کے قابل بنایا جائے ،مرنے کے بعد موقع نہ ملے گا۔

### استنعال نظرة ئينه دل كامظهر:

جونظرين بہكتى بين اتى بے مت اور خسيس كيوں بين؟ ينظرير ألى بيتو يا خانے ہی برکیوں بردتی ہے، یے بنیلی اور گلاب کیول نہیں دیکھتی؟ انسان کے ذہن میں جو چیز بسی ہوتی ہے وہن چیز سامنے آئے گی۔ کسی سنے کسی بھوکے سے یو جیما کہ دواور دو کتنے ہوتے ہیں تو بتایا کہ جارروٹیاں۔ بینظریں گندگی کے ساتھ اس طرح مانوس ہوگئی ہیں کہ بھتگی کی طرح یا خانہ ہی کو دیکھتی ہیں۔ بیا تنی خسیس کیوں ہوگئی ہیں۔ دعاء کیا کریں کہ بااللہ! اس خست نظرے بیا لے اور کوئی صورت سامنے آئے تو یوں کہا کریں۔ ۔ ناز ہے گل کو نزاکت یہ چن میں اے ذوق

اس نے دیکھے ہی نہیں ناز و نزاکت والے

دارالعلوم کورنگی سے حضرت شیخ رحمہ الله تعالی کی خدمت میں آتے جاتے ہماری یمی کیفیت ہوتی تھی۔ بازار میں بن تھن کر نکلنے والیاں جھتی ہوں گی کہ بیلوگ ہماری طرف متوجہ ہوں ہے اور یہ بھتکی ہمیں اٹھالیں سے اور اس بازار سے چل کر جب حفرت اقدس يرنظريرني توب ساخته يكارا محقه

> ۔ ناز ہے گل کو نزاکت یہ چن میں اے ذوق اس نے دیکھے ہی نہیں ناز و نزاکت والے

انبول نے حسین دیکھے ہی نہیں اور ہم سمجھتے تھے کہ کویا:

ہم ہی دونوں توحسن وعشق کی دنیا کے مالک ہیں جو تو عرشی تو میں فرشی، فلک تیرا زمین میری

وارالعلوم میں ختم بخاری کے موقع پر حضرت مفتی محمد شفع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس سے درخواست کی کہ طلبہ اور اساتذہ کا اشتیاق ہے کہ آپ تشریف لائیں، حضرت اقدس نے قبول فرما کر میری طرف اشارہ کرکے فرمایا کہ کھانا ان کے ہاں کھاؤں گا۔ الحمد للہ! ان اکابر کا کیا احسان تھا، اس کرم کو میں بیان نہیں کرسکتا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان اللہ والوں کے ساتھ ہماراتعلق قائم رکھے۔ جب حضرت اقدس رحمہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان اللہ والوں کے ساتھ ہماراتعلق قائم رکھے۔ جب حضرت اقدس رحمہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ وار العلوم کی طرف چلے تو میری زبان پر بے ساختہ باواز بلند ریشعر جاری ہوگیا۔

۔ تصور عرش پر ہے وقف تحدہ ہے جبیں میری مرا اب پوچھنا کیا ہے فلک میرا زمین میری اپنی نظر کوخست سے بچامیں ۔

یہ عالم عیش وعشرت کا یہ حالت کیف ومستی کی بلند اپنا تخیل کر یہ سب باتیں ہیں پستی کی جہال دراصل ویرانہ ہے کو صورت ہے ستی کی بس اتنی سی حقیقت ہے ''فریب خواب ہستی'' کی کہ آئکھیں بند ہوں اور آ دمی افسانہ بن جائے

اپنی نظر کو إدهراُدهر دوڑانا خست کی علامت ہے۔ بیپن میں ہم جس گھوڑے کو دیکھتے کہ وہ إدهراُدهر مند مارتا ہے توسمجھ جاتے کہ یہ پڑواری کا ہے، اگر بیک زمیندار کا ہوتا تو ادهراُدهر مندنہ مارتا پھرتا۔ یہ حیوانوں کی حالت ہے۔ ذرااپنی نظروں کو بھی دیکھے یہ وتا تو ادھراُدهر مندنہ مارتا پھرتا۔ یہ حیوانوں کی حالت ہے۔ ذرااپنی نظروں کو بھی دیکھے یہ اتنی ذلیل کیوں ہوگئیں۔ اس پر تعجب ہوتا ہے کہ بلندنظری کیوں پیدانہیں

ہوتی۔

#### سب سے بڑا ہے وقوف:

ایک بات میرے ذہن میں اپنی نوعری ہی کے ذمانے سے آتی رہتی ہے، وہ یہ کہ جن لوگوں میں برنظری کا مرض ہے ان میں ذرا بھی عشل نہیں، سوچنے کی بات ہے کہ جس چیز کو حاصل کرنا اس کے اختیار میں نہیں اسے دیکھنے سے کیا فا کدہ؟ فا کدہ کی بجائے تکلیف بڑھے گی، اگر یہ صورت ہو کہ جس عورت کی طرف ید دیکھے وہ فورا اس کے پاس چلی آئے اور یہ اس سے اپنا مقصد حاصل کر لے تو پھوفا کدہ بھی ہولیکن ایسا ہوتا نہیں۔ ایک مثانیاں ہوتا نہیں۔ ایک مثانیاں سے کہ مورکھور کر انہیں و یکھنے گئے، ذبان سے رال پڑکا سے کر رکھی ہوئی ہیں، کوئی شخص دور سے کھورگھور کر انہیں و یکھنے گئے، ذبان سے رال پڑکا خرید نے کی طاقت ہے تو اسے خرید نواور اگر خرید نے کی طاقت ہے تو اسے خرید نواور اگر خرید نے کی طاقت ہے تو اسے خرید نواور اگر خرید نے کی ہمت نہیں ہورہی تو یہاں سے ہے جا و، اس طرح و کیے د کیے کر رال پڑکا نے اور چھارے لینے سے کیا فا کدہ؟ الٹا صحت کو نقصان پہنچ گا اور لوگ کی سے جمیں گے۔

ای طرح جن لوگول میں بدنظری کا مرض ہوتا ہے وہ جب مردار صورتوں کو گھور کے مردار صورتوں کو گھور کے دیکے کہ یہ لوگ کے کھور کر دیکے دیے ہوتا ہے کہ یہ لوگ مردار صورتوں کو دیکے دیکے کر رال ٹرکا رہے ہیں جس سے سرعت انزال، جریان اور نامردی جیسے امراض پیدا ہوتے ہیں۔

ذرا بتائيا ونيا ميں ان لوگوں سے زيادہ بے وقوف بھی كوئى موكا؟ صحت بھى برباد، دل ودماغ بھی خراب اور حاصل بھے نہيں، ايسے لوگوں پر دنيا ميں بي عذاب آتا ہے كہ اللہ تعالى ايسے نافر مانوں كو بيوى كى لذت سے محروم فرما ديتے ہيں جسے اللہ تعالى في آن كريم ميں بار بار بہت برى نعمت بتايا ہے، اس كى لذت سے محرومى دنيا كا عذاب ہےاور آخرت کا عذاب تو بہت ہی بڑا ہے۔

## آنکھوں کے قدرتی اسپرنگ:

الله تعالی نے آتکھ میں قدرتی توت رکھی ہے کہ جب بھی مفرچیز اس کے سامنے آتی ہے تو اس کو بندنہیں کرنا پڑتا بلکہ وہ از خود بند ہو جاتی ہے، اس کا تجربہ یوں ہوتا ہے کہ بالکل ہے سمجھ چھوٹے نیجے کو دیکھ لیس کہ اس کی آنکھ کی طرف ہاتھ یا اور کوئی چیز لے جائیں تو فوراً بند ہو جاتی ہے، حالانکہ اتنے جھوٹے بیچے کو آنکھ بند کرنے کی تمیز نہیں، اس کا تقاضا بیرتھا کہ جو چیزیں قلب کونقصان دیتی ہیں،محبوب حقیقی کو ناراض كرتى بي ان سے بھى آكھ ازخود بند ہوجاتى۔ بياللد تعالى كے كرم كے ظاف ہےكہ جو چیزجم کے لئے معز ہواس سے بینے کے لئے تو آنکہ میں پیائی طور پرخود کار اسپرنگ لگا دیے اور جو چیزروح کونقصائ پہنچائے ان سے حفاظت کے لئے آنکھوں میں ازخود بند ہونے کی استعداد نہ ہو۔اللہ تعالی نے آنکھوں میں بیاستعداد یقینا رکھی ہے میں حلفیہ کہتا ہوں کیونکہ بیرحالت ہم برگزررہی ہے، بلکیں ازخود بند ہو جاتی ہیں مراوكوں نے ناجائز صورتوں كى طرف آئكھوں كو بھاڑ بھاڑ كر ديكھنے سے ان قدرتى اسپرگوں کو ڈھیلا کر دیا ہے بلکہ توڑ دیا ہے، پیدائش اسپرنگ خراب ہوگئے ہیں، ان کو دوباره تعیک کروالیں کسی مصلح باطن سے ان کا علاج کرائیں وہ جوطریقے بتائیں ان پر عمل کریں پھر دیکھیں کیے روح کونقصان دینے والی چیزوں سے آٹکھیں از خود بند ہوتی ہیں۔

بیان تو میں کر رہا تھا زہد پر گرمضمون کسی اور جانب مڑ گیا۔ بیان سے قبل بید دعا ہوتی ہے کہ یا اللہ! جو چیز اور جو بات زیادہ ضرورت کی ہو وہی مجھ سے کہلا دے، شاید اس کی زیادہ ضرورت تھی، وہی بات ہوگئ، شاید اللہ کا کوئی نیک بندہ اخلاص لے کر آیا ہوجس کی وجہ سے بیضرورت کی بات کہلا وی گئے۔انشاء اللہ تعالی آیندہ کسی وقت اگر ضرورت ہوئی تو زہدے مضمون کوبھی بیان کردیا جائے گا۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ سرمہ عطاء فرمائیں جس کولگا کر ہم ان کے دیدار کے قابل ہوجائیں۔

(مجلس يوم الاحد بعد تمازعمر ١٣٨٠ رشعبان ٩٣٠ ومطابق ٢٣٠ رمتبر ٣٤٠ والحمد للله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيأت اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمداً عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه أجمعين.

اما بعد فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،

﴿ قُلُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوا مِنُ أَبُصَارِهِمُ وَيَحْفَظُوا فَرُوجَهُمُ لَا لَهُ خَبِيْرٌ لِمَا فُرُوجَهُمُ لَا اللّهَ خَبِيْرٌ لِمَا يَضْنَعُونَ ۚ وَقُلُ لِلْمُؤْمِنَٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبُصَارِهِنَّ يَضْنَصْنَ مِنْ أَبُصَارِهِنَّ وَيَحْفَظُنَ فُرُوجَهُنَّ الأَية ﴾ (٣١٠٣٠-٣١٠)

### مجلس خاص اور جلسه عام میں فرق:

مخدشتہ مجلس میں میں نے اپنامعمول بتایا تھا کہ بید دعاء ہو جاتی ہے کہ یا اللہ! جو مضمون مفہون موجاتا ہے کہ کی مضمون پر کچھ مضمون مفہون مفہون ہو جاتا ہے کہ کسی مضمون پر کچھ کہنے کا خیال ہوتا ہے مگر کوئی دوسرامضمون شروع ہوجاتا ہے اخلاص کی دعاء بھی ہوجاتی ہے یا اللہ! ہمارے نفس کا اس میں شائبہ نہ ہو، ہماری زبان، ہمارا قلب اور ہماراعلم

سب کھھ تیرے قبضہ میں ہان سے وہی کام لے جو تخفے پسند ہو، چنانج گزشتہ مجلس میں بیان کی ابتداءتو زہرے ہوئی لیکن اللہ تعالیٰ نے جلدی ہی ذہن کا رخ حفاظت نظرى طرف فرما ديا، الله تعالى كاس تصرف كى حكمت اوراس كى رحمت كا مشاہره بھى بہت جلدی ہوگیا، حفاظت نظر کا وعظان کر ایک مخص نے کہا کہ وہ جالیس سال ہے اس مرض میں بہتلا تھا، اصلاح ہوگئی، انہوں نے ایک اور مفید بات کہی کہ آپ بددعاء كرتے ہيں كه يا الله! وہى بات مجھ سے كہلا جس كى ضرورت ہو، سننے والوں كو بھى بيہ دعاء کرنی جاہئے کہ یا اللہ! جو بات جارے لئے مفید ہووہی بات کہلا، میرا تو بیمعمول ہے بی آب بھی یمی دعاء کریں کہ یا اللہ! تو خود جانتا ہے کہ ہمارے اندر کیا کیا مرض ہیں، ہمارے فائدے کی باتیں کہلا دے انہوں نے بیکتنی اچھی بات کہی، بہ قلب کی صلاحیت کی علامت ہے اور میصلاحیت الله والول کی صحبت سے پیدا ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں عام جلسوں میں وعظ نہیں کرتا، لوگوں کے بلانے بربھی میں نہیں جاتا، اس لئے کہ ان میں اصلاح کی فکرنہیں ہوتی بلکہ رونق مقصود ہوتی ہے، لوگوں کی حاضری زیادہ ہوتو اس کو کامیابی کہا جاتا ہے اس لئے مسلسل جلسوں میں شرکت کرنے والوں کو ہم نے دیکھا کہ ان کی اصلاح نہیں ہوتی، جلنے سے اٹھنے کے بعد ہر محض دوسروں سے بیکہتا ہے کہ دیکھومولوی صاحب نے بیکہا تھا کہتم میں بیمرض ہے دوسروں براعتراض کرتے ہیں اپنی اصلاح نہیں کرتے گویا کہ ہمخف بیسوج کر بیٹھتا ہے کہ اپنی اصلاح نہیں کریں سے بلکہ دوسروں کے عیب تلاش کریں ہے۔

خاص مجلسوں میں بیرفائدہ ہوتا ہے کہ جولوگ دور سے آتے ہیں وہ بینگر لے کر آتے ہیں کہ ہماری اصلاح ہوجائے ، خاص کر جب بیدعاء کرکے آتے ہیں کہ یا اللہ! ہمارے اندر جومرض ہووہی کہلا دے ،اس صورت میں تو اور بھی زیادہ فائدہ ہوگا۔

#### نظر بدے حفاظت:

ہمارے گھر میں ایک خاتون آئیں، گھر والوں کی معرفت ایک دعاء کی درخواست

کی کہ جمارے نیچ جوان ہورہے ہیں دعاء کریں کہ نظر بدے محفوظ رہیں، میں نے بیہ مطلب مجما کہ بچےمحرمات پرنظر نہ ڈالیں،حفاظت دین کے لئے دعا مرکرا رہی ہیں، جب بھی کوئی لکمتا ہے کہ ہمارے بیج امتحان دے رہے ہیں ان کی کامیابی کے لئے دعاء کریں تو جواب میں لکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا وآ خرت دونوں کے امتحان میں کامیاب فرمائیں۔ ٹیل نے ان خاتون کی درخواست کا یہی مطلب سمجھا کہوہ یہی دعاء كرارى بين كمى حرام چيزى طرف ان كى نظرندا تصفى يائد، بعد ميس خيال آياكدان کا مطلب بیہ ہوگا کہ ان کی جوانی پر کسی کی نظر نہ لکے، اس وقت ایک سبق ملاوہ بیر کہ جو نظرد ننوی صورت کے لئے معز ہواس سے بینے کی تدبیر کی جاتی ہے، اس کے لئے تعویذ لئے جاتے ہیں، شبہ ہوتو عاملین کے پاس جاتے ہیں، ہزاروں ٹونے ٹو تکے کئے كرائے جاتے ہيں۔ وہ نظرجس سے ظاہرى رونق كا ضرر ہوتا ہے اس كى فكر تو ہوتى ہے، مروہ نظر جودل کوخراب کرتی ہے، جوآخرت کے لئے مصریے، وہ نظر جو مالک کو ناراض کرے، وہ نظر جو جنت ہے محروم کردے، وہ نظر بدجس سے ہمیشہ مصببتیں جھیلی یریں اس سے بیخے کا کیوں خیال نہیں کیا جاتا؟ ایسی نظر کے لئے کیوں دعاءنہ کرائی

#### به جوانی کب تک:

یہ جم اگررہ بھی کیا تو آخر کب تک؟ یہ جوانی رہ بھی گئی تو آخر کب تک؟ یہ حسن رہ بھی گئی تو آخر کب تک؟ یہ حسن رہ اللہ تعالیٰ بار بارا پی مجالس ارشاد میں فرمایا کرتے ہے: تابہ کے۔ 'آخر کب تک؟ ''جو چیز فانی ہے، ختم ہوجانے والی ہے، اس کے لئے اتن فکر، کیا کسی کو یہ خیال ہے کہ یہ فانی چیز فنانہ ہوگی، اس کے لئے یہ فکر کہ کوئی چیز اس کو فنانہ کر دے اور ادھر فکر نہ ہو کہ ہماری یہ نظر ہمیں جہنم کا مستحق بنا رہی ہے، اللہ کو ناراض کر رہی ہے، اس کی فکر پیدا کیوں نہیں ہوتی؟ جس طریقے ہے رہی ہے، اللہ کو ناراض کر رہی ہے، اس کی فکر پیدا کیوں نہیں ہوتی؟ جس طریقے سے

اس کی فکر ہوتی ہے کہ ہمارے ظاہر بر کوئی بدنظر اثر نہ کرے ای طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ اپن نظر کے لئے بھی احتیاط کریں کہ اس سے آخرت کا نقصان نہ ہو، بینظر کہیں ویدارمحبوب سے محروم نه کردے۔

حفاظت نظر كانسخه:

اب رہا یہ کہاس بدنظری سے کیسے بچا جائے؟ اول بیہ بچھ لیس کہ مسلمان کی نظر ائتهائی معزز ہے مگر جب اس کواللہ کی ناراضی پر استعمال کیا تو یہ ذلیل ہوگئی کیا غضب ہے ایسی معزز نظری اس قدرتو بین؟ اس کی کتنی بعزتی کررہے بیں، بدایک مسلمان کی نظرہے اس کی عظمت کو بہجانا جائے اور اس کو بے وقعت نہ کیا جائے۔

صحبت الل الله كي بركت:

حفاظت نظر كادوسرانسخه بلكه تمام امراض كانسخه اكسير بالل الله كي صحبت ..

ایک وقت مجھ پراییا گزرا ہے کہ مجھے مزینات دنیا سے بہت نفرت تھی،حفرت میخ رحمہ الله تعالی کے ساتھ سی عمرہ عمارت میں جانا ہوتا تو مجھے ساز وسامان سے بہت نفرت ہوتی اور دل جاہتا کہ کسی جنگل میں بھاگ جاؤں مگر حضرت تشریف رکھتے تو بیشنا پڑتا، میں میں جھتا تھا کہ بیضای ہے، دعاء کرتا تھا کہ یااللہ! اس خامی کو دور فرما کر اس مقام پر پہنچا دے جس پر حضرت شیخ ہیں کہ گدھا گزرے یا انسان کچھ بہا ہی نہ چلے کہ کون ہے۔

الله تعالی کا کرم ہے اور بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کرنے کا صدقہ ہے کہ بہت جلدی وه کیفیت حاصل ہوئی اور وہ نفرت ختم ہوگئ، بازار میں خواہ کیسی ہی مزین چیز ہے اس پر نظر نہیں جاتی۔

لوگول کی شمیر ،:

اس كى ايك مثال ذبن مين آئى كەلوگوں كى تين تشميس بين:

### آ پہلی تنم:

ایک وہ جو پاخانے سے مانوس ہیں ان کو کستوری اور عطر سے نفرت ہوتی ہے۔ حضرت روی رحمہ اللہ تعالی نے کہ ایک بھتلی عطاری کی دکان کے قریب سے کر راء اس کو عطر کی خوشبو آئی تو ہے ہوش ہو گیا، طبیبوں نے کوشش کی علاج نہ ہو سکا، اس کے بھائی کوعلم ہواس نے ناک کے قریب پا خانہ کیا تو وہ ہوش میں آگیا۔

🕑 دوسری قشم:

دوسرے وہ لوگ ہیں جوان پاخانوں سے پھوتو مانوس ہیں محرعقلی طور پراس کو برا سیھتے ہیں اور اس سے بیخے کی کوشش کرتے ہیں، اس پاخانہ کوا تھاتے نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی نفسانی خواہشات ابحرتی ہیں محر اللہ تعالی کے عذاب سے بیخے کے لئے ایٹے نفس کے تقاضے کو روکتے ہیں، ان لوگوں کے بہت بڑے فضائل ہیں، ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿ وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهُدِينَهُمْ سُبِلَنَا الله (٢٠-١٩) تَوْجَمَعُهُ:"اورجولوگ جارى راه شي شقتيں برداشت كرتے ہيں ہم ان كوائي رئے ضروردكمائيں كے."

فرمایا کدان کوہم بچالیتے ہیں، جذبات کے روکنے کی بید مشقت اور بجاہرہ ہمیشہ نہیں رہتا بلکہ:

کے چند روزہ جہد کن باتی سخند

کسی بزرگ نے یہاں تک کہا ہے کہ کسی گناہ کا تفاضا ہونے پر اگر فورا ایک بینکے کے ساتھ قلب سے باہر اس تفاضے کو مجینک دوتو اللہ رحیم و کریم ہے وہ اپنے ندے کو دوبارہ تفاضا نہ ہوگا۔
مدے کو دوبارہ اس تکلیف ہے جنال نہیں فرماتے ، دوبارہ تفاضا نہ ہوگا۔

## 🕆 تيىرىقىم:

تیسری متم کے وہ لوگ ہیں جن کو محرمات سے نفرت ہے اور بچنا بھی چاہتے ہیں۔ایک اور چوشی متم ہے جن کے دماغ میں اتنی خوشبولسی ہوئی ہے کہ ان کے قرب وجوار میں اگر بد پووار چیزوں کے ڈھیر ہوں تو بھی انہیں اس کی بد پونہیں آتی۔

یہ درجہ اللہ تعالی عطاء فرمائیں، نجاست کے ڈھیر کیے رہیں، مرداروں پر گدھ منڈلاتے رہیں مکر یا اللہ! ہمیں اپنی طرف اسنے متوجہ فرمالے کہ ہمیں اس کا احساس ہی نہ ہوکہ کیا ہور ہاہے۔ یا اللہ! ہمیں اپنا بنا لے اور خود ہمارا بن جا

ایک فض نے جھے سے شکایت کی کہ کراچی میں بدمعاش کے بہت اڈے ہیں،
میں نے کہا کہ آپ اپنی اصلاح کریں، معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے اندر بھی پجھے روگ
ہا کہ آگر کسی باغ میں کوئی بعثلی جائے تو وہاں بھی پاضانے ہی کی تلاش کرتا
ہے کہ یہاں کے پاضانے کس رنگ کے ہیں، یہاں بعثلی کی توکری ال جائے وہ اس فکر
میں رہے گا۔ اور آگر شاہی دماغ ہوگا تو وہ وہاں کے پیولوں کو ڈھونڈے گا کہ چنیلی
کہاں ہے اور گلاب کہاں۔

صبح کے وقت ہم چاروں طرف سے لاؤڈ الپیکر پر اذانوں کی آ واز سنتے ہیں، جب مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ سب نجاشیں دھل کئیں اور پوری فضاء معطر ہوگئی ہے۔ میرا تو اکثر بیمعمول ہے کہ صبح کے وقت ذرا باہرنگل کر اذا نیس من کر اللہ تعالیٰ کی کبریائی کوسوچہ ہوں بیاس لئے ذکر کر رہا ہوں کہ آپ بھی بیمعمول رکھیں،

اس طرف تو ذہن جاتا نہیں کہ یہاں کتنے دینی مدارس ہیں، کتنے حفظ و ناظرہ کے مکاتب ہیں، کتنی مساجد ہیں، کتنے اللہ والے ہیں ان خیر کی مجالس کو چھوڑ کر نظر بدمعاشی کے اڈوں کی طرف کیوں کی جاتی ہے۔معلوم ہوتا ہے کہ اپئی طبیعت میں بدمعاشی ہے، تاجر کی نظر تاجر پر ہوتی ہے،کاشت کار کی نظر کاشت کار پر ہوتی ہے۔ بدمعاشی ہے،تاجر کی نظر تاجر پر ہوتی ہے۔کاشت کار کی نظر کوصرف اپنے محبوب حقیق کے لئے خاص سیجئے اور باقی چیز وں کے لئے بدکھئے۔

۔ دور باش افکار باطل دور باش اغیار دل سج رہا ہے ماہ خوباں کے لئے دربار دل

#### فكرآ خرت عصائے موسوى:

حضرت حکیم الامۃ رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ فکر آخرت عصائے موسوی ہے جو دنیا بھر کے افکار کو ایک سائس میں نگل جاتی ہے، آخرت کی فکر پیدا کریں تو دنیوی افکار خود بخو دختم ہو جائیں گے، یہ کہا کریں کہ اس قلب میں دنیوی باطل افکار کے لئے کوئی جگہ نہیں، یہ قلب تو صرف اس ذات اقدس کے لئے ہے اور کسی کے لئے اس میں جگہ ہے ہی نہیں۔

## ایک بزرگ کی حکایت:

ایک بزرگ کا قصہ ہے کہ وہ جنگل میں کسی جھونپرٹی میں رہا کرتے تھے، دریا میں طغیانی آئی ہوئی تھی، ایک شخص کو کسی ضروری کام کے لئے دوسری طرف جانا تھا، اس سے کسی نے کہا کہ اس جھونپرٹری والے سے کہوتہ ہیں پار کرا دے گا اس نے آکر کہا تو انہوں نے اولاً تو ٹال دیا لیکن بعد میں کہا کہ دریا سے کہو کہ وہ شخص جس نے نہ بھی چھکھایا بیا اور نہ ہی بھی بیوی کے قریب گیا وہ کہتا ہے کہ مجھے راستہ دے دو، وہ شخص چلا گیا تو ان کی بیوی کے قریب گیا وہ کہتا ہے کہ مجھے راستہ دے دو، وہ شخص چلا گیا تو ان کی بیوی کے آپ کے ایک بیتی بیتی کہ آپ نے جو یہ بتایا کہ بھی کچھ کھایا بیانہیں بیتو آپ

حفاظت ِنظر معط**بات الرنتبير** جانيں مگريه كه بيوى كے پاس بھى نہيں گيااس كااثر جمد إدرات كريد بيج كہال سے آ \_ے؟

انہوں نے میلے ٹال دیا مگر بیوی کے اصرار پر فرمایا کہ بیسب کھانی ذات کے کے نہیں کرزا بلکہ اللہ تھالی کے حکم کی تھیل میں کرتا ہوں ۔بس وہی بات ہے کہ: ب دور باش افكار باطل دور باش اغيار ول سی رہا ہے ماہ خوبال کے لئے وربار ول الله تعالی جارے دلوں کو ہرفتم کے افکار باطلہ و خیالات فاسدہ سے یا کے فرما کر ا بی محبت سےمنورفر مادیں۔

وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العلمين.



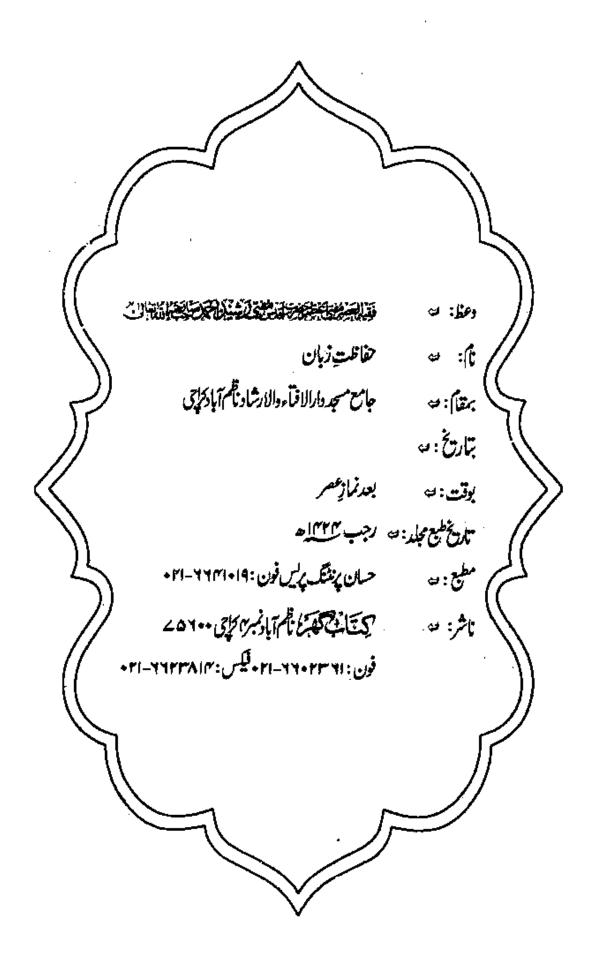

#### وعظ

# حفاظت زبان

(۲۲-۲۳ جمادی الاولی <u>۱۳۹ه</u>

الحمد للله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيأت اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له ونشهد ان لا الله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمداً عبده ورسوله صلى الله تعالىٰ عليه وحنى اله وصعتبه اجمعين.

﴿ وَقُلُ لِيعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ آخْسَنُ ﴿ إِنَّ الشَّيْطَنَ يَنُزَغُ لَوَا الَّتِي هِيَ آخْسَنُ ﴿ إِنَّ الشَّيْطَنَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مَّبِينًا ﴿ ﴾ لَيُنَا لَيْ الشَّيْطَنَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مَّبِينًا ﴿ ﴾

(or-14)

تَكَرِّجُنَّكَ: "أور آپ مير بندول سے كهدد بجئے كدالي بات كہا أري جو بهتر ہو شيطان انسان إلى مسرح مرتح بہتر ہوشيطان لوگوں ميں فساد ڈلوا ديتا ہے واقعۃ شيطان انسان إلى صرح ح وَثْمَنِ ہے۔ '' ﴿ يَهُ اللّٰهُ وَدُولُوا اللّٰهِ وَقُولُوا قَولًا سَدِيدًا ﴾ اللّٰهُ وَقُولُوا قَولًا سَدِيدًا ۞ يُطِع يُصْلِح لَكُمْ الْكُمْ الْمُعُولِكُمْ الْمُنُوبِكُمْ الْمُحَمِّ الْمُحَمِّ الْمُحَمِّ الْمُحَمِّ الْمُحَمِّ الْمُحَمِّ الْمُحَمِّ اللّٰهِ وَرَسُولُهُ فَقَدُ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۞ ﴿ ٣٣-١٠٤ ) اللّٰهَ وَرَسُولُهُ فَقَدُ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۞ ﴿ ٣٣-١٠٤ ) اللهِ تعالى تَوْجَمَعَ نَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

عام گناہوں کی بنسبت زبان کے گناہوں سے بچنا زیادہ مشکل ہے اوراس کے فسادات بھی دوسر کے اللہ تعالیٰ نے فسادات بھی دوسر کے گناہوں کی بنسبت بہت زیادہ ہیں۔ اس کئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں زبان کی حفاظت کی بہت زیادہ تا کید فرمائی ہے:

- میں نے ابھی خطبہ میں پہلے نمبر پر جو آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے زبان کی حفاظت نہ کرنے ہے ہوں ڈرایا ہے کہ اس کے ذریعے شیطان تہمیں تباہ کرنا چاہتا ہے، شیطان کے شرمے ہوشیار رہو۔
- سے اس کے خطبہ میں جودوسری آیت پڑھی ہے اس کے شروع میں ہے: ﴿ اِلْمَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُلّٰ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ ا

زبان قابو میں آگئ اور اس کی اصلاح ہوگئ تو اس کی برکت سے بقیہ تمام اعضاء کی بھی اصلاح ہوجائے گی۔ اس لئے آ گے ارشاد فرمایا: ﴿ يُصُلِحْ لَكُمْ اَعُمَالَكُمْ ﴾ الله تعالیٰ تنہارے اعمال کی اصلاح ایک زبان کی تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح ایک زبان کی اصلاح پرموقوف ہے۔ زبان قابو میں آگئ تو تمام اعمال درست ہوجائیں گے اور پوری زندگی سنور جائے گی۔ مزید انعام یہ کہ ﴿ وَیَغُفِرْ لَکُمْ ذُنُوْ بَکُمْ ﴾ اور الله تعالیٰ تمہارے گناہوں کی مغفرت فرمادیں گے۔ آگے ارشاد فرمایا:

﴿ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَةً فَقُدَ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ١

یہ تجربہ ہے اور قرآن بھی اس کی شہادت دے رہا ہے کہ زبان کی حفاظت کرنے سے انسان دوسرے بہت سے گناہوں ہے بھی نیج جاتا ہے۔ اس لئے آ گے اور زیادہ عنبیہ فرما دی کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا ان کی نافر مانیوں سے بچے گا یہ اس کے لئے دنیا میں بھی سکون اور بچے گا یہ اس کے لئے دنیا میں بھی سکون اور آخرت میں بھی چین۔

### ميال بيوى مين ناحياتي كاسبب:

نکار کے خطبے میں بھی ہے آ بت بڑھی جاتی ہے بلکہ خطبہ نکاح میں بڑھنا رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ (احمد، داری، ابوداؤد، ترندی)

اس کی حکمت بظاہر یہی معلوم ہوتی ہے کہ میاں ہوی کے تعلقات اگرا چھے رہیں ان کا آپس بیل نباہ ہوتو اس کے اچھے اثر دونوں خاندانوں ہر پڑتے ہیں۔ جانبین میں عجب بڑھتی ہے۔ سب سکون سے رہتے ہیں اور اگر دوئوں میں منافرت اور ناچاتی ہوتو اس کے برے اثر بھی دونوں خاندائوں پر پڑتے ہیں. دونوں طرف سے غیبتوں، بدگما یُوں اور عداوتوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلمہ چل پڑتا ہے جوآخر کارطلاق پر جاکر منتج ہوتا ہے اور بیہ مشاہدہ ہے کہ اس سادے فساد کو بر پاکرنے میں کارطلاق پر جاکر منتج ہوتا ہے اور بیہ مشاہدہ ہے کہ اس سادے فساد کو بر پاکرنے میں

سب سے بڑا وظل زبان کا ہوتا ہے۔ ساس یا بہو دونوں میں سے ایک کی طرف سے
ابتداء ہوتی ہے پھر دونوں کی زبانیں چل پرتی ہیں اور فینی کی طرح چلتی رہتی ہیں۔
آ خر بات بڑھتے بڑھتے دونوں خاندانوں کو لیسٹ میں لے لیتی ہے۔ پیجہ دنیا بھی جاہ آ خرت بھی برباد۔ ای فتنہ کی جڑکا نے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح
میں یہ آیت پڑھا کرتے تھے جس میں تھم ہے: ﴿ فُولُولُواْ قَولًا سَدِیْداً ﴾ زبان سے
میں یہ آیت پڑھا کرتے تھے جس میں تھم ہے: ﴿ فُولُولُواْ قَولًا سَدِیْداً ﴾ زبان سے
میں یہ آیت پڑھا کرتے تھے جس میں تھم ہے: ﴿ فُولُولُواْ قَولًا سَدِیْداً ﴾ زبان سے
میں یہ آیت پڑھا کرتے تھے جس میں تھم ہے: ﴿ فُولُولُواْ قَولًا سَدِیْداً ﴾ زبان سے
میں یہ آیت پڑھا کرتے تھے جس میں تھم ہے: ﴿ فُولُولُواْ قَولًا سَدِیْداً ﴾ زبان ہو۔
میں میاں یوی کی از دوا تی زندگی ہی نہیں بلکہ دونوں کے خاندان بھی متاثر ہوں
سے اور اتنا بڑا فساد بر یا ہوگا جو دونوں خاندانوں کی دنیا و آخرت لے ڈو ہے گا۔ اس
سے اور اتنا بڑا فساد بر یا ہوگا جو دونوں خاندانوں کی دنیا و آخرت سے ڈولو پھر بہو۔

وَنَحْنُ اَفْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ ۞ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّينِ وَنَحْسُ اللهُ لَوَرِيْدِ ۞ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّينِ وَنَحْنُ اَفْرَبُ اللهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ ۞ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اللهِ عَنِيدٌ ۞ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اللهِ لَذَيْهِ رَقِيْبٌ عَبَيْدٌ ۞ (١٨-١١-١٨)

الله تعالى دل كى باتين بھى جانتے ہيں گر قانونى كاروائى كے مطابق لكھنے كے لئے دوفر شنتے بھی متعین فرما و بئے ..

رہے ہیں ہر بات کا آخرت میں حساب دینا ہوگا اس پر جزاء وسزا مرتب ہوگی۔

زبان کے گناہ اور اس کے فسادات باقی تمام اعضاء کے گناہوں سے بڑھ کر ہیں پھر زبان کے گناہوں سے بڑھ کام، موقع بے موقع انسان کی زبان چلتی مشکل کام، موقع بے موقع انسان کی زبان چلتی رہتی ہے، بسا اوقات بڑی خطر تاک اور تباہ کن با تیں زبان سے نکل جاتی ہیں۔ مسلمان کہلاتے ہوئے کفر تک بینے لگتا ہے، مگراہے محسوس تک نہیں ہوتا کہ زبان سے کسلسان کہلاتے ہوئے کفر تک بینے لگتا ہے، مگراہے محسوس تک نہیں ہوتا کہ زبان سے کیاں بینے چکا؟

#### اعضاء کی گواہی:

زبان کے فسادات اوراس کی تباہ کاریاں چونکہ حدسے بڑھ کر ہیں اورمسلمانوں کی اکثریت ان میں مبتلا ہے، اس لئے قرآن اور حدیث میں اس پر بار بار تنبید کی گئی اور سخت سے سخت وعیدیں سنائی گئیں۔

وَيُوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ الْسِنَتُهُمْ وَاَيْدِيْهِمْ وَارْجُلُهُمْ الْحُقَّ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۞ يَوْمَهِذٍ يُوقِيْهِمُ اللّٰهُ دِيْنَهُمُ الْحَقَّ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ اَنَّ اللّٰهُ هُوَ الْحَقَّ الْمُبِيْنُ ۞ (٢٥٠٣٣-٢٥)

فرماتے ہیں کہ دنیا ہیں انسانوں کی زبانیں جو پچھ ہوتی رہتی ہیں اور ان کے ہاتھ جو پچھ کرتے ہیں ان تمام اعتماء کو اللہ تعالیٰ اتھ جو پچھ کرتے ہیں ان تمام اعتماء کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن قوت گویائی دیں گے چر یہ اعضاء اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی اپنی حرکات اور اپنے اپنے فساوات کی از خود شہادت دیں گے کہ ہمارے ذریعہ بیکام کے گئے اور یہ بینساوات ہر پاکئے گئے پھر اللہ تعالیٰ انہیں اپنے کئے کی پوری پوری سزادیں گئے اور یہ بینساوات ہر پاکئے گئے کھر اللہ تعالیٰ انہیں اپنے کئے کی پوری پوری سزادیں گے۔ اس لئے قرآن اور احادیث میں بار بار تنبیہ کی جاری ہے کہ دنیا ہی مہلت ہے اس کے قرآن اور احادیث میں بار بار تنبیہ کی جاری ہے کہ دنیا ہی مہلت ہے اس سے پہلے پہلے تو بہ کی سے سماح جاؤ دہ وقت آنے والا ہے اس سے پہلے پہلے تو بہ کرلو اور اپنی اصلاح کرلو ور نہ کل قیامت کے روز تہمارے اپنے اعتماء ہی تہمارے کرلو اور اپنی اصلاح کرلو ور نہ کل قیامت کے روز تہمارے اپنے اعتماء ہی تہمارے

خلاف گواہ ہوں گے۔ بیاعضاء خود اپنے بارے میں اعتراف کریں گے کہ ہم دنیا میں یہ کچھ کرکے آئے کہ ہم دنیا میں یہ کچھ کرکے آئے ہیں۔اس سے بڑھ کر کچی گواہی کیا ہوسکتی ہے کہ مجرم خود اپنی زبان سے جرم کی شہادت دے۔ یہی مضمون قرآن میں دوسری جگداس سے بھی واضح ترین الفاظ میں ذکور ہے، فرماتے ہیں:

﴿ وَيَوْمَ يُحْشَرُ اَعْدَاءُ اللهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ۞ حَتَّى إِذَا مَا جَآءُ وُهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَاَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۞ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدَتُمْ عَلَيْهِمْ اللهُ الَّذِي اَنْطَقَ كُلُ شَيْءٍ شَهِدَتُمْ عَلَيْنَا \* قَالُوْا اَنْطَقَنَا اللهُ الَّذِي اَنْطَقَ كُلُ شَيْءٍ وَهُو خَلَقَكُمْ آوَّلَ مَرَّةِ وَالَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ (١١-١١١٩)

فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے ہاں پیشی ہوگی اور حساب شروع ہوگا تو انسانوں کے کان، ان کی آنکھیں اور کھالیں خود شہادت دیں گی کہ اس مخص نے ہمارے ذریعہ ہے ہیں گاہ کے تصے یہ منظر دیکھ کر ان لوگوں کو بڑا تجب ہوگا کہ بیہ بے زبان اعضاء کیے بول رہے ہیں؟ اپ اعضاء پر غصہ آئے گا اور اپنی کھالوں سے کہیں گے کہتم آج کیے بول رہے ہیں؟ وہ جواب دیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں تو تو گویائی دے دی اس پر تعجب کیا ہے؟ وہ اللہ جس نے ہر چیز کوقوت کویائی دی ہے کہا وہ اللہ اس پر قادر نہیں کہ ہمیں بھی قوت گویائی دے دے اس نے ہمیں بھی توت

اس کے بعد اللہ تعالی عبیہ فرماتے ہیں: ﴿ وَهُو خَلَفَکُمْ اَوَّلَ مَوَّةِ وَالَّهُ اِلَّهُ مَوْفَ وَاللّهُ عَبِي بَهِلَ بار پيدا كيا وہ اس پر بھی قادر ہے كہ پھر دوبارہ تمہیں پيدا كر حاب لے، كوئى چيز اس كی قدرت ہے بہیں نكال كر حساب لے، كوئى چيز اس كی قدرت ہے باہر نہیں۔اس وقت كر آنے ہے پہلے پہلے اپنی اصلاح كر لو، ایك اور آیت بھی سن باہر نہیں۔اس وقت كر آنے ہے پہلے پہلے اپنی اصلاح كر لو، ایك اور آیت بھی سن بیدے جس میں زبان كی حفاظت ندكر نے برسخت وعید ہے، فرمایا:

( تَحْسَبُوْنَهُ هَيِّنُا فَ وَهُوَ عِنْدَاللَّهِ عَظِيْمٌ ﴿ ﴿ ١٣ - ١٥)

سے آیک انتہائی خطرناک اور مہلک گناہ بہتان تراش ہے کہ کو اے گناہ اور بے قصور

انسان پر اُجائز تہمت لگا دی جائے کہ بیاس گناہ میں مبتلا ہے، اس کے متعلق فرمایا:

انسان پر اُجائز تہمت لگا دی جائے کہ بیاس گناہ میں مبتلا ہے، اس کے متعلق فرمایا:

﴿ تَحْسَبُونَهُ هَیّناً ﴾ کہتم تو سمجھتے ہو کہ ایسے ہی معمولی می بات ہے یونہی ذراسی بات سمجھ کر ذبان سے چلتی کردی مرتبہیں کیا معلوم؟ ﴿ وَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِیْمٌ ﴾ جے بات ہو وہ اللّٰہ کے ہاں تہم لوگ خاظر میں آئیں لا رہے اور معمولی بات مجھ کر یونہی اڑا رہے ہو وہ اللّٰہ کے ہاں بہت بھاری اور بڑی مہلک، اس کی حقیقت قیامت میں کھلے گ جب اس کا وہال سامنے آئے گا۔ انسان غفلت اور بوقکری میں کیا کیا کہہ جاتا ہے۔ بہت بردی ہاں سامنے آئے گا۔ انسان غفلت اور بوقکری میں کیا کیا کہہ جاتا ہے۔ بیآ یت سورہ نور کی ہے، میں نے اس مقام سے صرف ایک آیت پڑھی ہے ورنہ سے آیں یور ہے۔ کوئے میں کی یہ بہتان لگانے پر سخت وعیدوں کا بیان ہے۔

اس آیت میں زبان کے تمن بہت بڑے گنا ہوں کا بیان ہے:

- 🕕 كسي كانداق الراتا\_
  - 🕑 تسمى كۇطعنەدىيا\_
- 😁 تحمى كوكونى برالقب دينله

آخر میں ان گناموں سے توبدنہ کرنے والوں کو سخت وعید سنائی: ﴿ فَأُولَا لِنَكَ هُمُ الظّلِمُونَ ﴾

﴿ لَا اللَّهُ 
- 🛈 برگمانی کرنا۔
- 🕑 تجس كرنايه
- 🕐 غیبت کرنار

پھرا پہے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والوں کو سخت عذاب سے ڈرایا ہے۔ 
صول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھی انسان زبان سے ایک براکلمہ
نکالتا ہے اسے معلوم بھی نہیں ہوتا کہ اس کا انجام کیا ہے؟ اس کی نحوست سے قیامت
تک کے لئے اس براللہ تعالیٰ کا غضب لکھ دیا جاتا ہے۔ (موطا مالک، احمہ ترندی)

- صحرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها کی زبان سے ایک بات صاور ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مندر میں ڈال دیا جائے اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمایا کہ تم نے ایسا کلمہ کہددیا کہ اگر وہ سمندر میں ڈال دیا جائے تو اس کا بورایانی خراب کردے۔ (احمد، ابوداؤد، ترندی)
- ارکان اور دوسرے بہت ہے احکام بتانے کے بعد ارشاد فرمایا: کیا ابتہ ہیں ان احکام اللہ تعالی عنہ کو دین کے ارکان اور دوسرے بہت ہے احکام بتانے کے بعد ارشاد فرمایا: کیا ابتہ ہیں ان احکام کا لب لباب، اور ان کا اہم ترین جزء نہ بتا دوں؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا: یا رسول اور اس مرور ارشاد فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑی اور فرمایا:

"کف علیك هذا" تَرْجَمَٰنَدُ:"نهای این قابویس رکھو۔" غلط جگہ استعمال نہ ہونے دو۔حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعجب ہے پوچھنے کے: یا رسول اللہ! کیا ان زبانی باتوں پر بھی ہم سے مؤاخذہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: معاذ! تمہیں تمہاری مال مم کرے (کلمہ تنبیہ ہے) قیامت کے دن زبانوں کی کھیتیوں کی وجہ ہے لوگ اوند ھے منہ جہم میں چھیتے جائیں گے۔' (احمہ تنہ باتوں کی ایک وجہ سے لوگ اوند ھے منہ جہم میں چھیتے جائیں گے۔' (احمہ تنہ باتوں کی اوجہ سے لوگ اوند ھے منہ جہم میں چھیتے جائیں گے۔' (احمہ تنہ باتوں کی کھیتیوں کی وجہ سے لوگ اوند سے منہ جہم میں چھیتے جائیں گے۔' (احمہ تنہ باتوں کی ایک میں بھیتے جائیں گے۔' (احمہ تنہ باتوں کی کھیتیوں کی وجہ سے لوگ اوند سے منہ جہم میں پھیتے جائیں گے۔' (احمہ تنہ باتوں کی کھیتیوں کی وجہ سے لوگ اوند سے منہ جہم میں بیتے ہے جائیں گے۔' (احمہ تنہ باتوں کی کھیتیوں کی وجہ سے لوگ اوند سے منہ جہم میں بیتے ہے کہ دور تنہ باتوں کی دور باتوں کی د

یے زبان سے نکلی ہوئی باتیں جنہیں لوگ کوئی اہمیت نہیں ویتے بے سوچے سمجھے بولے رہتے ہیں ان باتوں کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصائد السنتھم سے جیر فرمایا کہ بیزبانوں کی کھیتیاں ہیں جووہ و نیا میں بورہ ہیں اور آخرت میں جا کران کا مچل پائیں ہے۔ پھر زبان کی وجہ سے جہنم میں جانے والوں کا انجام بھی کیا ہوگا کہ دوسرے عام جہنیوں کے برعس بیاوند ھے منہ جہنم رسید کئے جائیں گے۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم كا ارشاد عي: "من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيراً اوليسكت" (متنق عليه)

جوشن اللہ اور بیم آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ بولے تو انجھی بات بولے اور اگر کوئی انچھی بات ذہن میں نہیں آتی تو خاموش رہے بولے ہی نہیں۔ اس حدیث کی تعمیل کے لئے حضرت امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی انگوشی پر بیہ جملہ کندہ کروارکھا تھا:

"قل الخير والا فاسكت"

کہوتو اچھی بات کہو بھلائی کی بات زبان سے نکالو ورنہ خاموش رہو۔کوئی اچھی بات نہیں سوجھتی تو رہنے دوتمہارے بولنے سے نہ بولنا ہی بہتر ہے۔

انگوشی پر کندہ کروانے میں حکمت بیتھی کہ چونکہ انگوشی ہر ونت پہنے رہتے تھے اس کئے اس حقیقت کا استحضار رہتا تھا۔

## انگوشی مینے کا مسئلہ:

مرد کے لئے انگوشی پہننا دوشرطوں ہے جائز ہے ایک یہ کہ جاندی کی ہوسونے یا کسی دوسری دھات کی جائز ہے۔ ایک یہ کہ جائز ہے۔ کہ واٹ کی ہو۔ کسی دوسری شرط یہ کہ پانچ ماشے سے کم وزن کی ہو۔ ان دوشرطوں کے ساتھ بھی بلاضرورت نہ بہننا بہتر ہے، رسول الله صلی الله علیہ وسلم، خلفاء سلمین اور ائمہ دین مہر لگانے کی ضرورت سے بینتے تھے۔

خواتین کے لئے نہ کسی دھات کی قید ہے نہ کسی وزن کی۔ جس دھات کی جاہیں اور جتنے وزن کی جاہیں پہن سکتی ہیں۔ عام طور پرمشہور ہے کہ خواتین کے لئے انگوشی سونے جاندی کے سواکسی دوسری دھات کی جائز نہیں لیکن حضرت گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جواز کا فتوی دیا ہے اور یہی راج ہے۔ اس کی تفصیل احسن الفتاویٰ کی دسویں جلد میں۔ یہ

پہلے زمانے میں مہر پر نام تکھوا نا ضروری ندتھا بلکہ اپنی خاص علامت کے لئے جو

چاہتے تھے تکھوا لیتے تھے، امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگانے کی انگوشی پر بیالفاظ

تکھوائے تھے، آپ کی بھیرت ویکھئے کہ صدیث پڑمل کرنے کا کیباانو کھا طریقہ اختیار
فرمایا۔ زبان کی حفاظت کرنا اسے ہروفت قابو میں رکھنا چونکہ بہت مشکل ہے اس لئے
اس کی یہ تدبیر اختیار فرمائی کہ اپنی مہر کی خاص علامت کے طور پرانگوشی پر لکھنے کے لئے
اس فی یہ تدبیر اختیار فرمائی کہ اپنی مہر کی خاص علامت کے طور پرانگوشی پر لکھنے کے لئے
اس فی یہ تدبیر اختیار فرمائی، انگوشی ہاتھ میں ہے اور ہاتھ تو ہروفت ساتھ ہی لگا ہوا ہے
اس فیدے کا انتخاب فرمایا، انگوشی ہاتھ میں ہے اور ہاتھ تو ہروفت ساتھ ہی لگا ہوا ہے
جیسے ہی ہاتھ پر نظر پڑی سبق تازہ ہوگیا کہ ارہے! کہوتو اچھی بات کہو ورنہ خاموش رہو
خاموش! کو یا چھوٹی می انگوشی جمنجھوڑ جمنجھوڑ کر انگلی پکڑ پکڑ کر کہہ رہی ہے کہ بولنا ہے تو
ضمیح بات یولو ورنہ خاموش رہو۔

ایک محابی نے پوچھایا رسول اللہ! آپ مجھ پرسب سے زیادہ خوف کس چیز کا محسوس فرماتے ہیں؟ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑلی اور فرمایا: هذا۔ (احمد، ترین ماکم) اپی زبان مبارک پکڑ کر فرمایا: "اس کا" یعنی سب سے خوفناک اور خطر تاک چیز زبان ہے اس کے فتنے سے بچو۔

ک ایک سحانی رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم علیہ وسلم الله علیه وسلم سے بوجھایا رسول الله! نجات کا راستہ کیا ہے؟ آپ صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا:

"املك عليك لسانك" (احر، زنر)

تَكُرْجَمُكُ: "أيْ زبان كوقابويس ركفو."

زبان کا خطرہ سب سے زیادہ ہاس کے فساد سے ہوشیار رہو۔

🖎 رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا:

"من صمت نجا" (احر،داري، ترندي)

مَتَوْجَهَمَهُ:"جوخاموش رباوه نجات يا كيا."

جو محض خاموش رہنے کی عادت ڈال لے بلاضرورت زبان ندکھولے وہ دنیا کے متمام فسادات اور فتوں ہے بھی فی جائے گا اور آخرت میں جہنم کے عذاب سے بھی فی جائے گا۔ دنیا و آخرت کی تمام پریشانیوں سے اور ہر عذاب سے بیخے کا گر بتا دیا:

"من صمت نجا"

تَكْرَجَمَكَ: "جوهاموش رباوه نجات يا كيا\_"

#### حضرت ابوبكررضي الله تعالى عنه كي كيفيت:

حضرت عمر رضی الله تعالی عندایک بار حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عند کی خدمت میں گئے اور دیکھا کہ حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عندا پی زبان پکڑ کر تھینے رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی الله تعالی عند بید و کھے کر جیران ہوئے اور پوچھنے گئے کہ بید کیا ہور ہاہے؟ فرمایا کہ زبان کو تنبیہ کر رہا ہوں اس کے فسادات بہت زیادہ ہیں بیہ ہرفتند کی جڑ ہے۔ فرمایا کہ زبان کو تنبیہ کر رہا ہوں اس کے فسادات بہت زیادہ ہیں بیہ ہرفتند کی جڑ ہے۔

ذراسوچے کے حضرت الوبکررض اللہ تعالی عند کا کتنا اونچا مقام ہے کتنا ہوا مرتبہ ہے کہ درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت ہیں سب سے اونچا مرتبہ آپ کا ہے، اس کے باوجود آخرت کا خوف ایساغالب تھا کہ زبان کو پکڑ کر کھنچ رہے ہیں۔اس سے انداز و کر لیجئے کہ زبان کا فقنہ اس کے فسادات اور خطرات کتنی اہمیت رکھتے ہیں؟ حضرت الوبکر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا انسان بھی ان فسادات سے اپ آپ کو مامون نہیں بھتا بلکہ ان سے ڈررہا ہے اور کانپ رہا ہے اور تنہائی میں زبان کو پکڑ کر کھنچ رہا ہے۔ جب ایسے حضرات بھی زبان کے فقنہ سے غافل نہیں تھے اور اس سے نہنے کی تہ ہیں کیا کرتے تھے تو سو جے اہمارا کیا ہے گا۔

ایک صدیت شمل ارشاد فرمایا: "من یصمن لی ما بین لحییه وما بین
 رجلیه اضمن له الجنه "(خاری)

جوفض بھےدو چیزوں کی منہانت دے ہیں اس کے لئے جنت کا ضامی ہوں وہ مخرور جنت میں جائے گا دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک تو وہ چھوٹا ساعضو جو دو جبڑوں کے درمیان ہے دوسرا جو دورانوں کے درمیان ہے، ان دو چیزوں کی کوئی تھا ظت کر لے تو میں اس کے لئے جنت کا ضامی ہوں۔ ان دونوں کی تخصیص شایداس وجہ سے فرمائی کہ ایک تو دونوں کے فساد بہت ہیں دوسرے یہ کہ زبان کی تھا ظت نہ کرنے کا نتیجہ بسا ادقات یہ نکلیا ہے کہ زبان سے انسان ایک گناہ کی بات نکالیا ہے اور وہ تجاوز کرتے شرم گاہ تک ہی تھی مثلاً ہا ضرورت کی غیرمحرم سے بات کی اوراس کا دل پر برااثر ہوگیا، اس کے بخت کی مثلاً بلا ضرورت کی غیرمحرم سے بات کی اوراس کا دل پر برااثر ہوگیا، اس لئے بات بوجادی ایک سے دوسری بات اس طرح چلتے چلتے کے بات بوجادی ایک سے دوسری بات دوسری بات اس طرح چلتے چلتے گئے بات بوجادی ایک سے دوسری بات دوسری بات اس طرح چلتے چلتے ہے۔

ب نه تنها على از ديدار خيزد بها كيس لعنت از گفتار خيزد عشق ہمیشہ بدنظری ہے ہی پیدانہیں ہوتا بلکہ بھی باتیں سننے ہے بھی عشق پیدا ہوجا تا ہے،صرف آ واز سننے ہے ہی انسان کے اندرونی جذبات ابھرتے ہیں اورعشق پیدا ہوجا تا ہے۔شاعر نے کہا ہے:

ع باكيس دولت از گفتار خيزو عشق کی دولت بھی آ واز سننے ہے مل جاتی ہے۔ شاعرعشق کو دولت سے تعبیر کر رہاہے،اس کے بارے میں اچھا گان رکھنا جائے کہاس نے عشق سے مرادعشق حقیقی لیا ہوگا یعنی اللہ تعالی کاعشق اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کاعشق اور اللہ والوں کا عشق -ان حضرات کی باتیں سننے ہے ہی عشق کی آگ پیدا ہو جاتی ہے۔قرآن سننے سے اللہ تعالیٰ کاعشق دل میں پیدا ہوتا ہے۔ احادیث سننے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كاعشق پيدا ہوتا ہے اور اللہ والول كى باتنيں سننے سے بھى اللہ اور اس كے رسول صلى الله عليه وسلم كاعشق بيدا ہوتا ہے اس لئے كدالله والوں كى باتيں ان كى جيب سے تو ہوتی نہیں وہ بھی حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول ہی کی باتیں ہوتی ہیں۔اس لئے ان کی باتیں سننے سے بھی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ عشق پیدا ہوتا ہے پھران باتوں کے طفیل خودان اللہ والوں سے بھی عشق پیدا ہوجاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے لئے بدوات مقدر فرما دیں۔ مگر میں نے شعر میں دولت کولعنت سے بدل دیا، اس لئے کہ اس وقت مضمون جو چل رہا ہے وہ اللہ کی محبت کا نہیں بلکہ عشق خبیث کا موضوع چل رہا ہے۔ زبان کی خباشتیں اور اس کے فسادات بتارہا ہوں اس لئے شعر میں ترمیم کر کے میں نے " دولت " کی بجائے" لعنت " لگا دیا۔ مخلوق کی محبت جوانسان کی دنیااور آخرت دونوں کو تیاہ کر دے بمحبوب حقیقی کو ناراض کر دے وہ لعنت نہیں تو اور كياب بيكوئى دولت نبيس بلكداعت كاطوق باس لئے ميں في شعركوبدل كريوں يراها: نه تنها عشق از دیدار خیزد یا کیں لعنت از گفتار خیزد

فضول باتیں کرنے کا دبال میں بتارہاتھا کہ اس کے مفاسد میں سے ایک برا مفسدہ یہ بھی ہے کہ اس سے معاشقہ پیدا ہو جاتا ہے جس کے بتیج میں دنیا وآخرت دونوں کی تباہی و بربادی کے مشاہدات ہورہے ہیں۔

#### امهات المؤنين كو مدايت:

چونکدید آواز کا مسکلہ بڑے بڑے فتوں کا پیش خیمہ بن جاتا ہے اس کے قرآن مجید میں اللہ تعالی امہات المؤنین رضی اللہ تعالی عنہن کو ہدایت فرماتے ہیں:

﴿ فَلَا تَخْضَعُنَ بِالْقَوْلِ فَيَطُمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ
 وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعُرُونُا ۞ ﴾ (٣٢-٣٣)

فرماتے ہیں کہ بھی کوئی سحانی کی دینی ضرورت سے آکر ہیں پردہ تم سے کوئی ضروری ہات کرے یا دینی مسئلہ پو چھے تو جواب کس انداز سے دیں، فرمایا: ﴿فَلَا تَخْصَعُنَ ہِالْقُوْلِ ﴾ مسائل کے جواب میں کوئی ضروری بات کرئی اگر آ واز میں ذرای میں کی تھے میں بات کریں اگر آ واز میں ذرای میں کی تھے گئے یا زئی آئی تو اس کا نتیجہ کیا نظے گا: ﴿فَیَعَلَمْعَ اللّذِی فِی قَلْمِهِ مَوضَ ﴾ جس کی یا بازی آئی تو اس کا نتیجہ کیا نظے گا: ﴿فَیَعَلَمْعَ اللّذِی فِی قَلْمِهِ مَوضَ ﴾ جس کے دل میں مرض ہے وہ طمع کرنے گئے گا لین کوئی بدنباد منافق جس کے دل میں خبافت بھری ہے وہ عورت کی کھدار آ واز من کردل میں بیدال کی خبال کی جزکا نے کے لئے ارشاد فرمایا: ﴿فَلَا تَخْصَعُونَ بِالْقُولِ ﴾ آ واز میں زی اور کھی ند آنے وی بلکہ کرخت لیج میں بولیس جے سنے والاین کرڈر جائے میں زی اور کھی ند آنے وی بلکہ کرخت لیج میں بولیس جے سنے والاین کرڈر جائے اگر وہ دو با تیں کرنا چاہتا تھا تو ایک بات کر کے بی لوث جائے اور تس وشیطان کو قبل انداز ہونے کا کوئی موقع ندمل سکے۔ یہاں میہ سوچنے کہ یہ ہدایت کس کو دی جاری انداز ہونے کا کوئی موقع ندمل سکے۔ یہاں میہ سوچنے کہ یہ ہدایت کس کو دی جاری انداز ہونے کا کوئی موقع ندمل سکے۔ یہاں میہ سوچنے کہ یہ ہدایت کس کو دی جاری وائی ما وی کا دینی کی از وان مطہرات رضی کے دنیا کی عام عورتوں کوئیس بلکہ رسول انڈسلی اللہ علیہ وسلم کی از وان مطہرات رضی

الله تعالی عنهن کوجن کی یاک دامنی کی الله تعالی خودشهادت دے رہے ہیں بلکہ جن کو ياك كرنے كاخود ذمه الدي ين:

﴿إِنَّمَا يُرِيْدُاللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ آهُلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَ كُمْ تَعْهِيْرًا ١٩٠ (٣٣-٣٣)

بتائيے ونياش ان سے برور راك وامن كون موكا؟ دومراشرف يہ ہے كدوه بورى امت كى مائيس بين اس كى شهادت قرآن دے رہاہے:

﴿ النَّبِيُّ اَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ انْفُسِهِمْ وَازْوَاجُهُ امهاتهم (۲-۳۳)

نی کی از داج مطہرات امت کی مأمیں ہیں بیتو مسئلہ کے دو پہلو ہوئے تیسرا پہلو مہ کہ ازواج مطہرات کو مفتلو کے متعلق جو اتن سخت مدایت دی جا رہی ہے ان کے عاطب کون منے؟ کون لوگ بردہ کی اوٹ میں آکر ان سے ضروری مفتلو کرتے یا مسائل ہو چیھتے؟ حضرات محابہ رضی اللہ تعالی عنہم جن کے شرف و تفتیں اور بزرگی کا بیہ عالم ہے کہ ملائکہ بھی ان بررشک کریں فرمایا: رضی الله عنبم ورضوا عند-ان سے راضی ہونے کی اللہ نے شہادت دے دی۔ کویا دنیا میں بی انہیں جنت کا کلت دے دیا:

﴿ وَكُلَّا وَّعَدَاللَّهُ الْحُسْنِي ﴿ ﴾ (١٠-١٠)

الله تعالى نے سب محابہ كے ساتھ بہترى كا وعده كرليا ہے تمام محابہ كے ساتھ۔ كوئى بين مجع كه جنت كا وعده فقط عشره مبشره كے لئے ہدان وس محاب كوعشره مبشره كالقب اس في دياجاتا ب كرسول الشملي الشعليد وسلم في ان حضرات كوايك على مجلس میں جنت کی بشارت دے دی متی اس لئے ان کا نام عشرہ مبشرہ یر میا۔ ورنہ حقیقت بیرے کہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم کے تمام محابہ عنتی ہیں سب کے سب مبشرہ ہیں مبشرو،سب كے لئے جنت كى بثارت ہے: ﴿ وَكُلَّا وَعَدَاللَّهُ الْحُسْنِي الله نے سب کے ساتھ بہتری کا دعدہ کرلیا ہے۔ ہاں تو بات زبان کی چل رہی تھی کہ از واج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کو ہدایت دی گئی کہ غیر محرم سے بھر ورت بات کرنی پڑے تو کرخت لہجہ اختیار کریں، میں نے اس کی تفصیل بتا دی کہ بیتھ کن کو دیا جا رہا ہے؟ از واج مطہرات کو جونص قرآن کی رو سے امت کی مائیں ہیں اور بات کرنے والے کون؟ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جوسارے کے سارے مبشرہ ہیں پھر بات کس قتم کی؟ دینی مسائل یا کوئی اہم اور ضروری بات ان سب باتوں کے باوجود تھم دیا جا رہا ہے کہ جب بات کریں تو آھے سامنے ہیں بلکہ پس بردہ کریں اور کریں بھی کس انداز ہے؟

﴿ فَلاَ تَخْصَعُنَ بِالْقَوْلِ ﴾ آواز من كسى متم كى ليك نه بيدا مونے دير ورا سوچیں کدامہات المؤمنین رضی الله تعالی عنهن جن کا اتنا اونیا مقام ہے اس قدر فضائل ومناقب ہیں تو کیا وہ بھی لیکدار کہے میں اور اس انداز سے چبا چبا کر بات کرتی ہوں گی جیسے آج کل کی ہے دین اور بدمعاش عورتیں کرتی ہیں جولوگوں کواپی جانب مأك كرنے كے لئے انہيں پھنسانے كے لئے عجيب عيب عاليس اختيار كرتى ميں اينے لباس این حال دٔ هال، اینے انداز گفتگو، غرض ہر چیز سے گناہ کی دعوت دیتی ہیں تو کیا معاذ الله! از واج مطهرات رضى الله تعالى عنهن كى تفتكو مين دور دور تك بهي اس فتم كا کوئی اختال تھا؟ ہرگزنہیں، پھراشکال ہوتا ہے کہ جس چیز کے دقوع بلکہ امکان کا بھی دور دور تک کوئی احمال اور اندیشه نه مواس مصممانعت کا کیا فائده؟ آخر الله تعالی ازواج مطہرات کو الیم چیز سے کیوں منع فرمارہے ہیں جس سے وہ مکسریاک ہیں جس کے آبندہ پیدا ہونے کا بھی کوئی احمال نہیں؟ اس اشکال کا جواب ذرا مجھیں اور عبرت حاصل كرير \_اصل حقيقت بدب كدمرداورعورت كى آوازيس فرق ب،مردكى آ وازعموماً سخت اوركؤك موتى بيالين عورت كى آ واز ميس قدرتى طور بر كيك اورنرى ہوتی ہے، دوران گفتگواس کے دل میں برائی کا کوئی خیال نہ موتو بھی اس کی آ واز میں قدرتی لیک اور ایک کشش ہوتی ہے جو مرد کو اپنی طرف مینچی ہے اس کے دل پر اثر انداز ہوتی ہے اس لئے قرآن یہ ہدایت دے رہا ہے کہ آپ کا دل تو پاک ہی ہے اس میں گناہ کا کوئی خیال اور وسوسہ تک بھی نہیں لیکن یہ جو قدرتی کچک اور زنانہ پن ہے دوران گفتگواہے بھی ختم کریں اور ہت کلف کرخت لہجہ افقیار کریں۔

خلاصہ بینکلا کہ فضول کوئی بیعنی بلاضرورت کوئی بات زبان سے نکال دینا کوئی معمولی کناونہیں بلکہ ایسی خطرتاک چیز ہے کہ بسا اوقات بیہ بدکاری کا پیش خیمہ بن جاتی ہے، کسی غیرمحرم سے بلاضرورت ایک بات کرنا زنا کا بیج ثابت ہوتا ہے اس سے معاشقہ بیدا ہوتا ہے اور نوبت بدکاری تک پہنچ جاتی ہے اس لئے زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔

#### مومنين كي صفات:

﴿ وَقَدُ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّذِيْنَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ﴿ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغُو مُعْرِضُونَ ﴿ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغُو مُعْرِضُونَ ﴿ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكُوةِ فَعِلُونَ ﴾ (٣٢١-٣٣)

فرایا: قَدْ اَفْلُحَ۔ بِ شک کامیاب ہوگئے، کون کامیاب ہوگئے؟ ان کی صفات سننے سے پہلے یہ بجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو کامیاب قرار دیں وہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہوتے ہیں ان کی دنیا بھی سنور جاتی ہے آخرت بھی یہ ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ سی کو کامیاب و کامران قرار دیں اور اس کی کامیابی اوھوری ہو۔ یہاں بھی یہی مراد ہے کہ بے شک دونوں جہانوں میں کامیاب ہوگئے، کامیابی سے مراد دونوں جہانوں کی کامیابی ہوگئے، کامیابی سے مراد دونوں جہانوں کی کامیابی ہوگئے، کامیابی سے مراد مراد بھی دونوں جہانوں کی کامیابی ہے۔ ای طرح اللہ تعالیٰ جن کو ناکام قرار دیں تو اس سے مراد بھی دونوں جہانوں کی کامیابی ہے۔ ای طرح اللہ تعالیٰ جن کو ناکام قرار دیں تو اس سے مراد بھی دونوں جہانوں کی ناکامی اور خسارہ ہے آگر اس پر کسی کو اشکال ہوتو اس کامفصل مراد بھی موقع پر دون گااس وقت تو زبان کے مفاسداور اس کے فقتے بیان کر دہا ہوں۔ اب ان آیات کا مطلب سجھ لیجے، فرمایا: قَدْ اَفْلَحَ۔ لفظ قَدْ عربی میں تاکید

کے لئے آتا ہے مطلب ہے کہ جوبات بیان کی جارہی ہے وہ بینی ہے آگے: اُفلَح بھی صیغہ ماضی ہے جو تحقیق و تاکید کے لئے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے بہا رحمت اور بندوں پر بے انتہاء شفقت دیکھیں کہ بندوں کو یقین دلانے اور انہیں قائل کرنے کے سلے تاکید درتاکید کے انداز میں فرمارہ ہیں کہ بینی پھریفینی بات ہے کہ ان آیات میں جو صفات گنوائی جارہی ہیں ان صفات سے متصف بندے ہی دنیا و آخرت میں کامیاب ہیں، وہ بندے کون ہیں؟

#### ﴿ الَّذِيْنَ هُمْ فِي صَلُوتِهِمْ خُشِعُونَ ٩

وہ لوگ جونماز خشوع سے پڑھتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف پورے یکسواور متوجہ ہو کرتمام آ داب ظاہرہ و باطنہ کی رعایت رکھتے ہوئے کمل طور پراللہ کے بندے بن کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ کامیاب بندوں کی ایک صفت تو یہ ہوئی آگے دوسری صفت سنئے:

#### ﴿ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغُوِ مُعْرِضُونَ ٥

یقینا چریقینا وہی بندے کامیاب ہیں جو لغویات سے بچتے ہیں۔آ گے تیسری

#### ﴿ وَالَّذِيْنَ مُمْ لِلزَّكُوةِ فَعِلُوْنَ ٥

الله کے وہ بندے جوز کو قا بھیشہ اواء کرتے ہیں۔ فیعلُون اسم فائل کا صیغہ ہے کہ بھیشہ زکو قا اواء کرتے ہیں بھی اس میں غفلت نہیں کرنے۔قرآن وحدیث میں نماز اور زکو قا کو جگہ جگہ ایک ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ اردو میں یوں مشہور ہوگیا: نماز روزہ حج زکو قا، زکو قاکوروزہ اور جج کے بعد لاتے ہیں حالانکہ نماز کے ساتھ اس کا ذکر ہونا چاہئے مگر اسے سب سے آخر میں لاتے ہیں۔ ایسا کہنا اگرچہ جائز تو ہے مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ اور اس کے دسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تر تیب بیان فرمائی ہے اس کے مطابق کہنا زیادہ بہتر ہے۔ اللہ ورسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ بیتر تیب اس کے مطابق کہنا زیادہ بہتر ہے۔ اللہ ورسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ بیتر تیب

یونی کوئی اتفاتی بات نہیں بلکہ اس میں بوی محسیں ہیں اس وقت یہ محسیں بیان نہیں کرتا کہ موضوع دومرا چل رہا ہے بہر حال اصل ترتیب یوں ہے۔ نماز، زکو ق، روزہ، بجے۔ آپ لوگ بھی بولنے اور لکھنے میں بیر تیب طوظ رکھیں۔ عوام چونکہ زکو ق دینے ہے بہت ڈرتے ہیں مال خرج کرتے ہوئے آج کے مسلمان کی جان نگاتی ہے شاید اس کئے بیالٹی ترتیب میں ہور کر دی، زکو ق کو پچھے کر دیا ورنہ اصل ترتیب یوں ہے: نماز، نکو ق، روزہ، جے۔ قرآن و صدیف میں بہی ترتیب بیان کی گئی ہے عمواً نماز اور زکو ق کو پیھے کر دیا ورنہ اصل ترتیب بیوں ہے: نماز، کیکو آئی ہوئی ان میں بہی کہا جاتا ہے، قریفتان کے معنی ہیں دو ساتھی۔ چونکہ دونوں کا ذکر ایک ساتھ آتا ہے اس لئے ان کا نام ''قریفتان ' پڑ کیا۔ ساتھی ۔ چونکہ دونوں کا ذکر ایک ساتھی آتا ہے اس لئے ان کا نام '' قریفتان' پڑ کیا۔ اس آئی آسان کی میں سورہ موسین کی ابتا ہے کین بہاں اس کے خلاف کیا گیا۔ اٹھار ہویں پارے کے شروع میں سورہ موسین کی بہاں اس کے خلاف کیا گیا۔ اٹھار ہویں پارے کے شروع میں سورہ موسین کی بہاں اس کے خلاف کیا گیا۔ اٹھار ہویں پارے کے شروع میں سورہ موسین کی ابتدائی آسیتی جو میں جو نفویات سے ابتدائی آسیتی جو میں جو لفویات سے ذکر کی گئی ہے وہ یہ کہ کامیاب ہونے والے اللہ کے بندے وہ ہیں جو لفویات سے ذکر کی گئی ہے وہ یہ کہ کامیاب ہونے والے اللہ کے بندے وہ ہیں جو لفویات سے ذکر کی گئی ہے وہ یہ کہ کامیاب ہونے والے اللہ کے بندے وہ ہیں جو لفویات سے ذکر کی گئی ہے وہ یہ کہ کامیاب ہونے والے اللہ کے بندے وہ ہیں جو لفویات سے خوالے ہیں۔

ای طرح دوسری جگرقرآن مجید میں مشورے کی آ بت کونماز اور زکو ہ کے درمیان میں لایا گیاہے بیآ بت سورہ شوری میں ہان دونوں مقامات میں نماز اور زکو ہ کے درمیان فاصلہ ڈالنے میں حکمت لغویات سے بہتے اور مشورہ کی اجمیت کوزیادہ سے زیادہ اجا گر کرنا ہے کہ بید دونوں چیزیں اس قدرمہتم بالشان اور لائق اعتناء ہیں کہ نماز کے بعد زکو ہ کا ذکر کیا مجدد کو ہ کا ذکر کیا میاورنہ آپ جہاں بھی دیکھیں نماز وزکو ہ کوایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔

مشورہ کی اہمیت وعظ''استخارہ واستشارہ'' میں دیکھ لیجئے۔ لغواور فضول کوئی سے بچتا اس قدراہم اور ضروری ہے کہ دنیا وآخرت کی کامیائی اس پرموتون ہے۔ یہاں لغوکا مطلب بھی سیجھتے جائے کہ ہروہ کام اور کلام جس کا نہ کوئی دندی فائدہ ہونہ

اخروی، عقل مندانسان تو اپنی آخرت کو مدنظر رکھتا ہے اگر کسی کام میں آخرت کا فائدہ نہ ہو دنیا کا نہ شہوتو کم از کم دنیا کا فائدہ بی سوچ لے لیکن جس میں کسی قتم کا فائدہ نہ ہو دنیا کا نہ آخرت کا تو بیفضول اور لغو ہے۔ مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ اس سے اعراض کرے اور دور رہے بیا تنابر اگناہ ہے جس کی اہمیت جتانے کے لئے اللہ نے نماز اور زکو ہے درمیان اسے بیان فرمایا۔

#### معياري مسلمان:

لغواور لا لیعنی سے بیخے کی تاکید کے بارے میں بیتو قرآن کا بیان تھا آ مے حدیث بھی من لیجئے:

#### رسول التُدصلي التُدعليه وسلم في ارشاوفر مايا:

"من حسن اسلامہ الموء تو کہ مالا یعنیہ" (احم، ترندی، ابن اجه)
اسلام کا دعویٰ تو بہت لوگ کرتے ہیں لیکن یہ کیسے معلوم ہو کہ اس مدعی کا اسلام
اللہ کی نظر میں پہندیدہ بھی ہے یانہیں؟ اس حدیث میں اس کا معیار بیان فرما دیا کسوئی
ہتا دی کہ پر کھ کر ہر شخص خود فیصلہ کرلے کہ اس کا اسلام اللہ تعالیٰ کے ہاں پہندیدہ ہے
یا تا پہندیدہ ورنداسلام کا دعویٰ تو ہر شخص کرتا ہے۔

، وکل یدعی وصلاً بلیلی ولیلی لا تقر لهم بذاکا

لیلی سے عشق کے دعو ہے تو سب ہی کرتے ہیں گر ذرالیلی سے بھی تو پوچھو کہ وہ بھی ان دعووں کو مانتی ہے بیانہیں؟ ایسے گھر بیٹھے دعوے کرنا تو آسان ہے بہی حال عشق مولی کا ہے کہ اللہ سے عشق ومحبت کے دعوے تو ہر خص کرتا ہے جو خص بھی کلمہ کو اور مسلمان ہے اسالہ سے عشق کا دعویٰ ہے کہ وہ اپنے مولیٰ کا عاشق ہے مگر ذرا مولیٰ ہے جھی تو پوچھیں کہ وہ کیا کہتا ہے؟ سورۃ العنکبوت کے شروع کی آیات بار بار بتا تا

رہتا ہوں ان میں معیار بیان کیا گیا ہے کہ کس کا ایمان اللہ تعالیٰ کے ہاں معبول اور پندیدہ ہے اس کی تفصیل وعظ''ایمان کی کسوٹی'' میں و کیے لیں۔

حدیث میں معیار بتا دیا گیا کہ انسان کے اسلام کی خوبی اس میں ہے کہ لا بینی
کام وکلام چھوڑ دے، بس بیہ ہمعیار جس مسلمان کو دیکھیں کہ اپنی زبان کی حفاظت
کرتا ہے الی فضول باتوں سے احتراز کرتا ہے جن میں اسے دین و دنیا کا کوئی فائدہ
نہیں تو سجھ لیس کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں پہندیدہ ہے اور بیائے دعوائے اسلام میں
سیا ہے گر ایسے مسلمان تو کہیں خال خال بی طبح ہیں۔ عام لوگوں کی حالت کیا ہے؟
برکار باتوں کے بغیران کا وقت بی نہیں گزرتا، یہ گناہ کو یا ان کی غذاء بن چکا ہے، جس
کے بغیروہ زندہ بی نہیں رہ سکتے۔

#### حفوثون كامادشاه:

بیار بل فول نہ جانے کیا احت ہے؟ سا ہے بیا گریزوں کے جموت ہولئے کا دن ہے ہوں تو جموت ہولئے کا مذہب ہی جموت کا مجموعہ ہو گر بیا ہی فول سا ہے جموت ہی کے لئے مخصوص ہے۔ اس میں جموت ہولئے کا مقابلہ کرتے ہیں کہ جس قدر جموت ہول سکتے ہو آج بول لو۔ کہتے ہیں اس دن جموث ہولئے کا مقابلہ کر اللہ ہوا ہرا کی نے بڑھ پڑھ کر حصہ لیا کئی نے کہا میں نے ہاتھی کولوٹے میں بند کر دیا کئی نے اس سے بھی بڑھ کر جموت بولا گرتمام جموثوں میں اول نمبر وہ فض آ یا اور میا محوثوں کا بادشاہ قرار پایا جس نے کہا کہ میں نے ایک جگددو کور تمی دیکھیں اکشی بیٹھی تھیں گرتھیں خاموش! بیاول نمبر قرار پایا اس کوانعام بھی ملا ہوگا کہ اس نے اتا بڑا جموث بول دیا جس کی دنیا میں مثال نہیں ملتی ہور تی کہیں ال کرمیٹیس اور خاموش جموث بول دیا جس کی دنیا میں مثال نہیں ملتی ہور تیں کہیں مل کرمیٹیس اور خاموش رہیں بیت ہور تک کے مردوں کا بھی بھی حال میں مردل بیٹیس اور خاموش رہیں بیتا ممکن ہوا درائی بات کہنے والا بھی اول

نمبر کا جھوٹا ہوگا۔ آج کل کے مردوں اور عورتوں میں کوئی فرق نہیں رہا۔ مردوں نے خصلتیں تو عورتوں والی اختیار کر کی خصیں،شکل وصورت کا جو قدرتی فرق تھا وہ بھی انہوں نے ڈاڑھی منڈا کرختم کر دیا۔ اب معاملہ صاف ہوگیا صورت مجی عورتوں کی سیرت بھی عورتوں کی دونوں میں کوئی فرق نہیں رہا، تو من شدی من تو شدم۔اس مخض کو کافی سوچ بیار کے بعد بہ جھوٹ سوجھا ہوگا مگراب بیامتخان آسان ہوگیا ہے اس میں کامیاب ہوتا بلکہ اول آ ناکوئی مشکل نہیں رہا اگر آپ بھی خدانخواستداریل فول کے مقابلہ میں بھی شریک ہوں اور بہ کہہ دیں کہ میں نے دومردوں کو ایک جگہ خاموش بیٹے دیکھا تو آپ بھی اول آ جائیں گے۔ آج کے دور میں سیمکن بی نہیں کہ لوگ خاموش بیٹے سکیں جہاں کہیں بیٹھیں سے پھے نہ کچھ بولتے ہی رہیں سے زبان چلتی ہی رہے گی۔ کان کھول کرمن کیجئے اگر آپ مسلمان ہیں اور بیمعلوم کرنا جا ہے ہیں کہ آپ کا اسلام انٹد کے ہاں قبول ہے یانہیں؟ آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول اور بہندیدہ ہیں یانہیں؟ تو خودکورسول الشصلی الله علیہ وسلم کے ارشاد فرمودہ معیار برلا کر برتھیں۔رسول التُصلي التُدعليه وسلم نے بيدمعيار ارشاد فرمايا كه لغو كلام اور كام يحمل احتر از سيجهج اگرآپ کی زبان فضول اور لغو کوئی سے یاک ہوگئی تو آپ کا اسلام پسندیدہ ہےاس بر شکر ادا سیجے ورنہ آپ اسلام کے ہزار وعوے کریں ان کا کوئی اعتبار نہیں۔اس طرح ایک دوسری روایت میں یہ برکھنے کے لئے کہ اللہ تعالی بندے سے راضی ہیں یا ناراض؟ بيمعيار بيان كيا كيا

علامة اعراضه تعالى عن العبد اشتغاله بما لا يعينه" ( كتوات المرباني )

بندہ سے اللہ تعالی کے ناراض ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ ایسے کام یا کلام میں مشغول ہوجائے جس میں اس کا نہ دنیا کا فائدہ ہونہ دین کا فائدہ۔کسی کواس طرح لا یعنی میں مشغول دیکھیں توسمجھ لیس کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہیں اور بیرلا یعنی میں اهتغال اس برالله كاعذاب ہے اگر الله تعالیٰ راضی ہوتے توبیراس متم كابے فائدہ كلام یا کام بھی نہ کرتا۔ اتنی سخت وعیدیں اس بروارد ہیں اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائیں۔ عقل مندلوگوں کی اللہ تعالی نے قرآن مجید میں تعریف کی ہے کہیں انہیں اولوا النهي فرمايا به كهيس اولوا الالباب اوركهيس اولوا الابصار معنى سب كايك بى ين: "عقل والغ بنهم وشعور والغ"عقلاء كامتفقه فيصله ب كه جيسے جيسے انسان كي عقل کامل ہوتی جاتی ہے اس کا کلام کم ہوتا جاتا ہے۔ دونوں کا آپس میں مقابلہ ہے عقل جول جول برصے گی کلام گفتا جائے گا جس کا کلام زیادہ ہوگا اس میں عقل کم ہوگی۔ تجربه كركے ديكھ ليجئے۔ بچول من چونك عقل كم ہوتى ہے اس لئے بولتے بہت زيادہ ہیں اور پیرحال عورتوں کا ہے ان کی کم عقلی تجربہ و مشاہدہ کے علاوہ حدیث سے بھی ثابت ہے۔اس کئے یہ باتنس بہت زیادہ کرتی ہیں۔اس طرح یا گلوں کو دیکھ لیجئے ان میں عمل کی ہی کی نہیں بلکہ بیقل سے عاری ہیں اس لئے ان کی زبان سب سے زیادہ چکتی ہے، ہروقت بولتے ہی چلے جاتے ہیں کوئی سنے نہ سنے جواب دے نہ دے لیکن ان كا كام بولتے چلے جانا اس لئے عقلاء كابيہ فيصلہ بالكل بجا اور درست ہے كہ جوں جول عقل کامل ہوتی ہے بولنا کم ہوجا تا ہے۔

م اذا تمر عقل الموء قل كلامه فايقن بحمق الموء ان كان مكثوا مكثوا جب انسان كوزياده بولتے ديھواس كے احق ہونے كا يقين كرلوء عقل مند ہوتا تو زياده بك بك نه كرتا صرف ضرورت كى حد تك كفتگو كرتا مكر حماقت سر پرسوار ہے جو اسے چپ نہيں بيٹھنے دبی بولئے پر مجبور كر رہی ہے ۔

النطق زين والسكوت سلامة فاذا نطقت فلاتكن مكثارا ما ان ندمت على سكوتى مرة ولقد ندمت على الكلام مرارا

### نعمت گویانی:

قوت گویائی گوایک نعمت ہے گرعافیت اور سلامتی خاموش رہنے ہیں ہے۔ للہذا جب گفتگو کروتو ضرورت کی حد تک بولو بہت باتونی مت بنو۔ قوت گویائی اللہ تعالیٰ کی بہت بودی نعمت کاحق ہے ہے کہ اس پرشکر اداء کیا جائے اور اسے مجے طریقے ہے۔ کہ اس پرشکر اداء کیا جائے اور اسے مجے طریقے سے خرج کیا جائے۔ یہاں تین چیزیں ہیں ایک ہے شکر نعمت دوسری ہے اسراف اور تیسری چیز ہے تبذیر۔

اس کے حالات کے اعتبار سے مختلف ہے مثلاً اگرکوئی ٹھیے پر پھی کو استعال کیا جائے اگر استعال کیا جائے اگر موقع پر پھی نعمت کو استعال نہ کرے گا تو یہ ناشکری ہوگی۔ ضرورت کے وقت بھی خاموش رہنا غلط ہے بوقت ضرورت بھنا اگرکوئی ٹھیلے پر پھل وغیرہ بیچا ہے تو اگر اس کے حالات کے اعتبار سے مختلف ہے مثلاً اگرکوئی ٹھیلے پر پھل وغیرہ بیچا ہے تو اگر وہ پورا دن بھی پھل فروخت کرنے کے لئے آ واز لگا تا رہے تو بیاس کی ضرورت ہیں واضل ہے لیکن ایسے لوگوں کو بھی اس بھل کرنا جا ہے:

غ وست بكار و دل بيار

یعنی ہاتھ تو کام میں مصروف ہیں اور دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے۔

صرورت کے موقع پر بولتا تو ہے گرضرورت پر اکتفاء نہیں کرتا ضرورت ہے۔
زیادہ بولتا ہے۔ ضرورت دو باتوں کی تھی گراس نے چار کہد دیں تو بیاسراف ہے۔
ضرورت سے زائد گفتگو آگرچہ جائز قتم کی ہوکوئی گناہ کی بات نہ ہوتو بھی اسراف ہیں
داخل ہے۔ یہ بات تو یونہی سمجھانے کے لئے میں نے کہددی ورنہ بیتو ممکن ہی نہیں
کہ مسرف اور باتونی گناہ کی بات کرنے سے نی جائے اوراس کی ساری باتیں جائز

ہی ہوں۔ جب زبان چکتی رہے گی تو جائز ناجائز ہر شم کی باتیں کرتا ہی چلا جائے گا،

مجھی غیبت، بھی چغلی، بھی بے جا الزام تراشی غرض جو پچھ ذہن میں آئے گا بکتا ہی
چلا جائے گا، زیادہ بولنے کی وجہ ہے اس کوسو چنے کا موقع نہ ملے گا بلکہ پتا بھی نہ چلے
گا کہ کیا بچھ بولتا جارہا ہے۔ اسراف کی حد میں داخل ہونے کے بعد یہ ناممکن ہے کہ
اس کی ساری گفتگو جائز باتوں تک محدود رہے اور ناجائز سے نے جائے۔

تبذیر آسی گفتگو کو کہتے ہیں جس کا کوئی موقع اور جواز نہ ہو، گناہ کی بات کرنا تبذیر سے بیجے: تبذیر بردا جرم ہے اس کا اندازہ قرآن کی اس وعید سے بیجے:

﴿ إِنَّ الْمُبَدِّرِيُنَ كَانُوْآ اِخُوَانَ الشَّيْطِيْنَ \* وَكَانَ الشَّيْطُنُ لِرَبَّهُ كَفُوْرًا ۞﴾ (١٢-١٤)

تبذیراتنا بداگراہ ہے کہ اس کے مرتکب شیطانوں کے بھائی ہیں۔ یہ نہیں فرمایا

کہ شیطان کے بھائی ہیں بلکہ اِخُوان الشّبطِین ۔ فرمایا کہ یہ لوگ شیاطین کے
بھائی ہیں صرف ایک شیطان نہیں بلکہ جتنے یہ ہیں استے ہی ان کے ساتھ شیطان گئے
ہوئے ہیں۔ شیطان کے بھائی انہیں کیوں فرمایا؟ اس لئے کہ شیطان نے بھی عقل
میں تبذیر سے کام لیا تھا۔ اللہ تعالی نے تھم فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو بجدہ کرویہ بن کر
مام فرشتے تو سجدہ میں گر کے لیکن شیطان نے اپنی عقل دوڑائی حالا مکہ عقل ہر جگہ کام
مور و فاتحہ میں: ﴿ اِلْهُدِ مَا الصّراطَ الْمُسْتَقِیْمَ ﴾ کی تغییر کے تحت بیان کر چکا
موں۔اللہ تعالی کے پیچائے میں اللہ تعالی کے وجود میں اوراللہ تعالی کی قدید میں عقل
کا استعال کرنا اعتدال ہے ایے موقع برعقل کا استعال کرنا جائز نہیں۔ یہ عقل کا بے موقع
استعال اور تبذیر ہے۔شیطان کو اللہ تعالی کے وجود کا بلکہ اس کے اعکم الحاکمین ہونے
استعال اور تبذیر ہے۔شیطان کو اللہ تعالی کے وجود کا بلکہ اس کے اعکم الحاکمین ہونے
کا بھی پورایقین تھا مگر پھر بھی اللہ تعالی کے وجود کا بلکہ اس کے اعکم کی دوڑ شروع کر

وی کہ میں تو آ دم سے افضل ہوں اسے آپ نے مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا۔ آگ کا مرتبہ تو مٹی ہے زیادہ ہے آگ بھڑ کتی ہے شعلہ زن ہوکر اوپر کو جاتی ہے مٹی میں پیغاصیت نہیں وہ تو اوپر سے نیچے کو آتی ہے میں اعلیٰ ہوں اور آ دم مجھ سے ادنیٰ ہے آپ نے اعلیٰ کو تھم دے دیا کہ ادنیٰ کے سامنے جھک جائے یہ بات عقل کے خلاف ہے۔ دیکھے عقل کی تبذیر کا وہال کہ اللہ تعالی کے سامنے بحث کررہاہے کہ ان كے حكم كے مقابلہ ميں اپني حكمت اور فلسفد بكھار رہا ہے۔ يہى حال آج كل كے ب دین لوگوں کا ہے۔ یہ جواسکول، کالج کامسموم طبقہ ہے یہ بھی ہر جگہ عقل کے گھوڑے دوڑا تا ہے اور شرعی مسائل میں حکمتیں تلاش کرتا ہے کہ بیہ چیز جائز کیوں ہے اور بیہ ناجائز كيول ہے؟ شيطان كے انجام سے عبرت حاصل سيجئے اس نے عقل ميں تبذير ے کام لیا تو بھیجہ یہ کہ قیامت تک کے لئے مردود ہوگیا۔ اس طرح جولوگ دوسری نعتوں میں تبذیر کرتے ہیں کسی نعمت کا بے موقع استعال کرتے ہیں ان سے متعلق الله تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ بیشیطانوں کے بھائی ہیں جو کام شیطان نے کیا وہی کام بیہ بھی کررہے ہیں۔قوت کو یائی نعت ہے اور زینت ہے۔اس نعت کی ناقدری نہ کریں بے موقع نہ بولا کریں۔موقع پر بولیس اور سوچ سمجھ کر بولیس کام کی بات کریں۔ بیہ مویائی الله تعالی کی بہت بری نعت ہے اگر اس میں تبذیری بے موقع بولنے سکے تو سوچیں اللہ تعالی کو اگر عصد آگیا ناراض ہوکر انہوں نے اپنی نعت چھین لینے کا فیصلہ کر لیا مثلاً گونگا کر دیا یا زبان میں کینسر کی بیاری لگا دی تو کیا ہے گا؟ اس بات کوسوچیں اوراللدتعالی کےعذاب سے بیجنے کی کوشش کریں اتنی بردی تعت کوضائع کر رہے ہیں۔

### بسيارگوئی کا نقصان:

آ گے سمجھانے کے لئے شاعر نے اپنا تجربہ بھی بتایا ہے اور بیرحالت ہر مخض پر گزرتی ہے۔ ر ما ان ندمت على سكوتى مرة ولقد ندمت على الكلام مرارا

این حالات کوسوچیں اور نفیحت کیڑیں۔ شاعر اپنا تجربہ بتا رہا ہے کہ میں خاموش رہا ہوں اور پھر بعد میں خاموش رہا ہوں اور پھر بعد میں تدامت محسوس کی ہوکہ کیوں خاموش رہا؟ ایسا تو بھی نہیں ہوا ہاں اس کا المث ضرور ہوا اور کئی بار ہوا وہ کیے؟

**گ** ولقد ندمت على الكلام مرارا بولنے برکی بار ندامت اور خفت اٹھانی بڑی۔ ایک بارنہیں بلکہ کی بار ، کی بار ، مثلاً یوی سے جھڑ کراسے طلاق دے دی اب پریشان اور پشیان کہ بائے! میکیا کر جیٹا۔ طلاقیں بھی کم از کم تین دیتے ہیں تا کہ ندامت برندامت ہوتی رہے محررجوع کی کوئی صورت ندرہے۔ای طرح کی نے کوئی بات خلاف طبع کمددی تو اس کو کالی دے دی۔جواباس نے ممکائی لگا دی تو اب مجرشرم سار اور پریشان۔ بیتو د نعوی پریشانیاں بیں جب کرزبان کی وجہ سے آخرت کا عذاب تو بہت زیادہ ہے۔اللہ تعالی سب کی حاظت فرمائیں۔غرض بولنے پرتو پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں برخض خوداینا تجوبیار الات من فوركرالين فاموش رست يربعي كى كوعمامت بيس مولى بمى آب کی زبان سے بہنیں نکلا ہوگا نہ کی اور کو یہ کہتے سنا ہوگا کہ میں قلال موقع بر خاموش رہاس کے میرااتنا اتنا نقصان ہو کیاس لئے اپی خاموثی پر پچیتارہا ہول۔ ایسا مجمی نہیں ہوگا اس کے بھس آپ نے بولنے پر بار با نغسان اٹھلیا ہوگا، شرمندگی ا مالی ہوگ۔ دنیا کے اکثر نقصان اور لڑائی جھڑے بولنے پر ہورہ ہیں۔ خاموثی میں کوئی نقصان نہیں بلکہ اس میں سلامتی ہے ہاں اگر آپ کو بولتا ہی ہے خاموش نہیں رہا جاتا ہو لئے کے لئے بے تاب ہیں تو دین کی بات سیجئے اللہ کے احکام لوگوں تک پنجائے۔اس کے نتیج میں اگر بظاہر نقصان ہو کیا کسی نے پٹائی بھی کر دی تو یہ ندامت کی بات نہیں بلکہ فخر کا مقام ہے۔ اس ظاہری نقصان اور ذراس بلی پر بہت برا اجر ہے۔ بولنا ہی ہے تو ایسے موقع پر بولئے لیکن میر کیا کہ مسلمان دنیا کی لغواور ہے کار باتیں کر کے تو بار بار ندامت اٹھائے کہ کاش میں نے یہ بات نہ کبی ہوتی ، کاش میں نے بیکام نہ کیا ہوتا مگر دین کے معاملے میں اور بالخصوص اللہ تعالیٰ کی نافر مانیاں و کھے دکھے کر خاموش دہے۔ شریعت کے احکام ٹوشنے رہیں اللہ تعالیٰ کی نافر مانیاں سرعام کی جائیں مر بات کی میں نہ ہواور گونگا شیطان بن کر دیکھا رہے۔ زبان کو فضول کوئی جائیں مرکب نے بچھے نے بچھے نے بتاتا ہوں آئیس یا دکرلیں اور بار بارسوچا کریں۔

## فضول گوئی سے بیخے کے نسخے:

### پېلانسخە:

دنیا بحرکے حکماء، فلاسفہ سائنسدان، دانشوروں اور دماغی ڈاکٹروں کا بیہ متفقہ فیصلہ ہے کہ زیادہ بولنے والا احمق اور بے وہوف ہے۔خود بھی زیادہ باتوں ہے بچیں فاموثی کی عادت ڈالیں اور کوئی دوسرافض آپ کے سامنے زیادہ باتیں کرنے لگے تو اے بھی بتادیں کہ بھائی! دنیا بھر کے عقلاء کا بیا جماعی فیصلہ ہے کہ زیادہ بولنا اور زبان چلانا کوئی عقل مندی نہیں بلکہ فتور عقل اور جمافت کی علامت ہے لہذا آپ ایسی جمافت نہر کی مقال مندی نہیں بلکہ فتور عقل اور جمافت کی علامت ہے لہذا آپ ایسی جمافت نہر کی سے باز نہ آئے تو اسے خیرخوا ہانہ مشورہ دیجئے کہ آپ مریض ہے بین دماغ کے کسی اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے اپنا علاج کروا ہے۔ بے چارہ مریض ہے مریض سے اظہار جمددی تو کرنائی جائے۔

#### دوسرًانسخه:

اس حقیقت کو بار بارسومیا کریں کہ دنیا جس مجھی کسی انسان کو خاصوش رہنے پر سی هنم کی عمامت نہیں ہوئی۔ اس بارے میں ایپنے حالات کو بھی سوچا کریں۔

دوسرول کے حالات کو بھی دیکھیں۔

ایک باریس اینے بیٹے کے ساتھ بازار کسی کام ہے گیا۔ وہ کہنے لگے کہ میں اپنی گاڑی بیچنا جاہتا ہوں پہاں دلال رہتے ہیں ذراان سے بات کرتے جائیں۔ولالوں کے سامنے جا کر گاڑی روک وی وہ آ مجئے اور پچے دام بتائے مر بیدوام ان کے اس اعمازہ سے کم تھے جتنے میں بروفت کرنا جاہتے تھے، ذہن میں ایک اعدازہ لگا کر کئے تے کہ اتنے میں گاڑی بک جائے تو ٹھیک ہے ورندوائیں آ جائیں گے۔انہوں نے کم وام بتائے اس کے بعد بولنا شروع ہوگئے کہ ماں بولیس آپ کتنے میں ویں کے؟ مر یہ خاموش وہ پھر بولے ارے کچھ تو بتاؤ کچھ بولوتو سبی محربیہ بالکل خاموش ہو گئے کو یا س بی نبیس رہے بس ایک دومنٹ تغیرے۔ پر گاڑی اسارٹ کی اور واپس ملے آئے اگر ميمى بولنے لكتے كدائے دام دو دو كہتے نيس اتنے لياد بير كہتے نيس اتنے دو خواه مخواه ایک دوسرے کا دماغ کماتے رہے اور وقت بھی ضائع ہوتا کیکن ان لوگوں کی زبان سے مبلی بات س کر بی انہیں اندازہ ہو کیا کہ بیسودا بنما نظر نہیں آ تا۔اس کئے بس ایک دومنٹ ہی تھہرے اور وقت ضائع سے بغیر وہاں سے چل دیئے اس قصہ کوئی سال گزر سے مرجیے میں نے پہلے بتایا کرعبرت کی بات خواہ سی مسل سے ل جائے وہ ویندار ہو یا بے دین بلکہ امتی بی کیوں نہ ہواس کی بات مجمعے یادرہتی ہے۔اسینے ہینے کا بیا تداز مجھے بہت پیند آیا اب بھی بھی بھی بھی انہیں شاباش دے دیتا ہوں کہ اس دن بہت اجھا کیا آپ نے ، کچھ بولتے تو اپنا دماغ مجمی کھیاتے میرا وقت بھی ضائع كوتے۔اجماكياكه فاموثى سے چل ديے۔

انسان بول کر بار ہا شرمندہ ہوتا ہے مکر خاموش رہنے پر بھی شرمندگی نہیں ہوتی بلکہ خوشی بی ہوتی میں ہوتی ایسی ہوتا ایسی بلکہ خوشی بی ہوتی ہے کہ اچھا ہوا میں اس موقع پر خاموش رہا ورندا تنا نقصان ہوتا ایسی شرمندگی ہوتی۔

#### تيسرانسخه:

تیسرے نمبر پرایک قصہ یاد کر کیجئے اس میں بھی غور کریں اورنسخہ کے طور پراسے استعال کریں۔ کہتے ہیں کسی شہرادہ نے کہیں خاموثی کے فوائد اور بولنے کے نقصان یڑھ لئے لہٰذااس نے تہیہ کرلیا کہ ہمیشہ خاموش رہوں گا اور مجمی نہیں بولوں گا۔ بادشاہ کو جب بتا چلا كەشىزادەكى بول جال بند مۇكى چومىس كھنے سكوت ہى سكوت طارى بوتو بہت فکر مند ہوا اور علاج کا تھم دیا، بڑے بڑے نامور اطباء بلائے مجے۔ انہوں نے علاج کیا مگر بے سود، پھر سوجا شاید کسی نے جادو کر دیایا چڑیل لگ گئی، کوئی مجدیت سوار ہو گیا۔ لہٰذا عامل بلائے گئے انہوں نے ہرشم کے تعویذ گنڈے ٹونے ٹو مجھے کرکے و کھے کے مرشنرادہ اب بھی بول کرنہ دیا۔ بادشاہ کی تشویش اور بردھی جب سارے علاج نا کام ہو سے اور کوئی جارہ کار نظر نہ آیا تو آخری علاج بیسوجما کہ اینے ماحول سے دور کہیں بہاڑوں،جنگلوں کی طرف اسے لے جاؤاور تفریح کراؤشاید آب وہوا کی تبدیلی سے اس کی زبان کھل جائے یا شکار کھیلنے سے اس کی طبیعت کھل جائے اور خوش ہوکر کوئی بات کر لے جیسے آج کل لوگوں نے عورتوں کا بھی بھی علاج شروع کر دیا ہے، عجیب زمانہ آگیا ہے، بے دیلی کی تحست سے عقلوں پر بردے بڑھتے ہیں۔عورتیں تو ہیں بی ماکل مرخاوندان سے بردھ کر یاگل۔عورت کو ذرای تکلیف ہوجائے یا بونی مرکرنے لکے تو اس کی سیح تشخیص اور علاج کی بجائے عورتوں کو تفریح کرواتے ہیں گھر ے نکالودوردراز تفریح کراؤ، سیرسیائے سے طبیعت بحال ہوجائے گی بیکون ساعلاج ہوا؟ اس بے بردگی اور بے حیائی سے تو اس کا دماغ اور خراب ہوگا۔ وہ تو بار بار یمی کے گی میں بہار ہوں مجھے اور تفریح کرواؤ۔

شنرادے کو لے محے تفری کے لئے جنگل میں چلتے ہوئے سی طرف سے تیترکی آواز آئی۔ شکاری نے نورا نشانہ لگایا اور اسے مار گرایا۔ اب شنرادہ بولا: "اور بول" مطلب بیک چکولیا ہو لئے کا مزا ذرا اور بول۔ بس پھر خاموش، وہ لوگ سمجھ گئے کہ بیتو مکار ہے جان ہو جھ کرنبیں بولٹا بادشاہ کو بھی غصہ آگیا اور اس نے حکم دے دیا کہ اس کی بٹائی نگا دائے کوئی عذر نبیں بلکہ بیر مکار ہے سب کوخواہ مخواہ پریشان کر رکھا ہے لگا واس کی بٹائی دیکھیں کیے نبیں بولٹا۔ بیہ سنتے ہی کارندوں نے اسے مارنا شروع کر دیا جب کافی مارلگ چکی تو پھر بولا: ''ایک بار ہولئے پر اتنی مارکھالی دوبارہ بھی بولا تو تیراکیا ہے کائی مارکھی بولا تو تیراکیا

فاموقی افتیارکرنے کا بہتیرانسخہ ہے اور بڑا بجیب نسخہ ہے اسے سوچا کریں ہونا تو بہ چاہئے کہ جو بسیار گوئی کے مریض ہیں کسی طرح خاموش نہیں ہوتے ، ان کی بھی کوئی ٹھکائی لگانے والا ہو ہر وقت درہ لے کر کھڑا رہے جیسے ہی بک بک شروع کریں درہ سر پر برسمانا شروع کر دے گر یہاں کوئی ٹھکائی لگانے والا تو ہے نہیں اس لئے یہ مریض ٹھیک نہیں ہوتے اور بولتے جلے جاتے ہیں۔

#### چوتھانسخہ:

میہ بات خوب سمجھ لیں کہ انسان کے قلب میں جس چیز کی محبت ہوتی ہے ای کا ذکر زبان پر ہوتا ہے اس کی محبت قلب میں بڑھتی جاتی فر زبان پر ہوتا ہے اس کی محبت قلب میں بڑھتی جاتی ہے۔ جب دنیا کی با تیں ضرورت سے زیادہ کریں گے تو اس سے دنیا کی محبت دل میں بڑھے گی۔ ایک بار حضرت رابعہ بھریہ رحمبا اللہ تعالیٰ کی خانقاہ میں پجھلوگ دنیا کی برائی کی باتیں کررہے تھے آپ نے آئیس ڈائٹ کرفر مایا کہ اے دنیا کے عاشقو! یہاں سے نکل جاؤے کسی نے کہا کہ بہتو دنیا کی برائی کررہے تھے تو فر مایا کہ دل میں دنیا کی محبت کی جب تو اس کاذکر زبان پر آتا ہے۔ جس کی محبت دل میں ہوموقع ہے موقع اس کا ذکر زبان پر آتا ہے۔ جس کی محبت دل میں ہوموقع ہے موقع اس کا ذکر زبان پر آتا ہے۔ جس کی محبت دل میں ہوموقع ہے موقع اس کا ذکر زبان پر آتا ہے۔ جس کی محبت دل میں ہوموقع ہے موقع اس کا ذکر زبان پر آتا ہے۔ جس کی محبت دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے ذکر زبان پر آتا ہا تا ہے خواہ بصورت ذمین کیوں نہ ہو۔ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے اس لیے جب بھی زبان فضول کوئی کا فناضا کرے تو یہ سوچا کریں کہ اس میں آپ کا اس لیے جب بھی زبان فضول کوئی کا فناضا کرے تو یہ سوچا کریں کہ اس میں آپ کا

کتنا نقصان ہے۔

# نهي عن المنكر كا فائده:

آپ خود بھی ان سخوں پر عمل کریں اور انہیں آگے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچانے کا اجتمام کریں، آگے پہنچانے کے بہت سے فائدے ہیں، مثلاً:

- 🚺 آپ نے اپنافرض اداء کیا۔
- جب آپ بات آ کے بہنچائیں کے تو دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ موگا اس میں آپ کا بھی دیا ہے۔ آپ کو اس میں آپ کا بھی دیا ہے۔ آپ کو اوا بسلے گا۔
- سے جیسے دین کی باتیں آئے پنجیں گی اور معاشرہ سدھرتا جائے گا سب کے لئے دین پر قائم رہنا آسان ہو جائے گا، مثلاً دین کی یہی بات لے لیں کہ آپ نے اپنے ماحول میں سب لوگوں کی بید ذہن سازی کر دی کہ فضول گوئی کے استے استے انتصان ہیں خاموثی کے بیدیہ فوائد ہیں۔ جب سب کا ذہن بنا دیا اور مسب نے طے کر لیا کہ ہم اپنا قیمتی وقت ضائع نہیں کریں گے تو آپ کے لئے اور دوسرے تمام ملئے والوں کے لئے شریعت کا بیتھم آسان ہوگیا۔ جب بھی کوئی ملے سلام کے بعد مختصر والوں کے لئے شریعت کا بیتھم آسان ہوگیا۔ جب بھی کوئی ملے سلام کے بعد مختصر نے الفاظ میں خیرت پوچھی اور تبیع نکال کر ہاتھ میں پکڑلی چونکہ دوسرے کا بھی ذہن بیا ہوا کے وہ بھی یہی کرے گا۔ تیسرا بھی ہی کہ حرب کے لئے دین ہے وہ بھی یہی کرے گا۔ تیسرا بھی ہی کرے گا خوش تمام الل مجل آس گناہ سے باسانی نے جائیں گے۔ سب کے لئے دین کر جائے اس کا میں گے۔ سب کے لئے دین کے جائی آسان ہوگیا۔
- جتنی بارآپ بات کریں گے آپ میں زیادہ مضبوطی پیدا ہوگی۔آیک بار بات کن لیک اور دوسرول لیکان میں پڑگئ تو بیسبت کا پہلا مرحلہ ہے پھر جب اے زبان پر لائے اور دوسرول کک کان میں پڑگئ تو سبت پختہ ہوگیا۔ پھر آ کے جتنی بار دہراتے جائیں کے آئی ہی پختی اور مضبوطی پیدا ہوتی چلی جائے گی۔

آئے پہنچانے کے استے فاکدے ہیں اس لئے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بیا ہیں پہنچائیں اگر عین وفت پر پہنچا دیا کریں تو زیادہ فائدہ ہوگائی کو بریار باتوں میں مشغول دیکھیں اور مناسب طریقے سے ٹوک دیں تو اس کا فائدہ زیادہ ہوگا، سننے والے کو بھی کہ بروفت انجکشن لگ گیا اور مرض کا علاج ہوگیا۔ ٹوکنے والے کو بھی فائدہ کہ بروفت اس نے نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیا۔ اس کا اجر وثواب بھی زیادہ ہوگا۔ حضرت لقمان علیہ السلام اینے بیٹے کو نصیحت فرمارہ ہیں:

﴿ لِلْهُنَى ۚ آقِمِ الصَّلَوةَ وَأَمُرُ بِالْمَعْرُونِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرُ عَلَى مَا اَصَابَكَ الرَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ۞ ﴾ وَاصْبِرُ عَلَى مَا اَصَابَكَ الرَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ۞ ﴾

بیٹے کو بیاد کے انداز میں نصیحت فرما رہے ہیں کہ میرے برخوردار! میرے بیارے بچا! نماز پابندی ہے پڑھو، لوگوں کو بھلائی کا تھم دیتے رہو، برائیوں سے روکتے رہو۔ جہاں تک نماز قائم کرنے اور بھلائی کا تھم کرنے کا معاملہ ہے یہ دونوں کام نسبۂ آسان ہیں اس لئے ان کے ساتھ مزید کوئی ہدایت نہیں دی لیکن تیسرے نمبر پر جونفیحت فرمائی: وانّه عَن الْمُنْکُو۔ یہ بہت مشکل کام ہے، جب کوئی نمی کن المنکر کا فریفہ انجام دے گا تو خطرات ہیں گھر جائے گا لوگ اس کے دشمن بن جائیں کے۔ اس لئے تیسری نصیحت کے بعد متصل چوسی نصیحت بھی فرما دی: واصیور عللی منا اصابک کہ نمی عن المنکر کے نتیج ہیں جو تکلیف اور مصیبت پنچ اس پر مبر کیجے۔ منا اصابک کہ نمی عن المنکر کے نتیج ہیں جو تکلیف اور مصیبت پنچ اس پر مبر کیجے۔ بیان کی کوشش کریں گے وہ آپ کے خالف اور دشمن بی جائیں گے آپ کتی ہی فیر خواہی اور دوسی کا ثبوت دیں گر وہ نادان اسپنے دوست کو دشمن ہی تصور کریں گے اسے طرح طرح کی ایذائیں دیں گی جان کے در بے ہوں گے، اس لئے فرمایا: واصیور کھلی منا اصابک کے کہ ان کا معاملہ اللہ منا المداللہ منا المدالہ منا المداللہ منا المداللہ منا المداللہ منا المداللہ منا المدالہ منا المداللہ منا المداللہ منا المداللہ منا المداللہ منا المدال منا المداللہ منا المدالہ منا المداللہ منا المداللہ منا المداللہ منا المداللہ منا المدالہ منا المداللہ منا المداللہ منا المداللہ منا المداللہ منا المدالہ

تعالیٰ کے سپر دیجئے اور اپنا فرض اداء کرتے چلے جائیں۔ بدتو ہو بی نہیں سکتا کہ کوئی اللہ کا بندہ نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے اور لوگوں کی ایذاء رسانی ہے محفوظ رہے۔ ببرحال جهال کہیں منکر دیکھیں حسب موقع بات کہد دیا کریں اور اگر آپ ڈرتے ہیں تو زیادہ بحث ومباحثہ نہ کریں ایک بار کہہ دیا کریں کہ بیر گناہ ہے اپنا فرض اداء کر دیں ایک بار بات تو جلا دیں آ گے بحث نہ کریں بس ایک بار کہ کر فرض سے سبدوش ہوگئے آ مے مزید بحث و مباحثہ کی ضرورت نہیں مرقصہ بیہ ہے کہ آج کا مسلمان حل کی بات کہتے ہوئے بھی ڈرتا ہے بیسوج سوج کرحل بات کہنے سے رک جاتا ہے کہ فلاں عزیز یا دوست کوحق بات کہددی تو وہ ناراض ہوجائے گا، بیگم کو بردے کا کہد دیا تو وہ بگڑ جائے گی اگر دوست ناراض ہو گئے رشتہ داروں نے رخ پھیرلیا تو اس كاكيائ كا؟ اگر خدانخواسته بيكم بجر كئي تو زنده كيسے رے كا۔بس بيرسوچ سوچ كر گھلٹار ہتا ہے اور حق بات کہنے کی ہمت ہی نہیں پڑتی یا اللہ! ہمارے دلول میں اپنی آتی محبت بحروے جو دنیا بھر کی محبتوں یر، دنیا بھر کے تعلقات پر غالب آ جائے ، اپنی محبت کی الیبی حاشنی عطاء فر ما جس کے سامنے پوری دنیا کا خوف، دنیا بھر کی ظمع اور لا کچ فناء ہوجائے، یا اللہ اپنی رحمت سے ایسی محبت عطاء فرما دے۔

وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد للله رب العلمين.





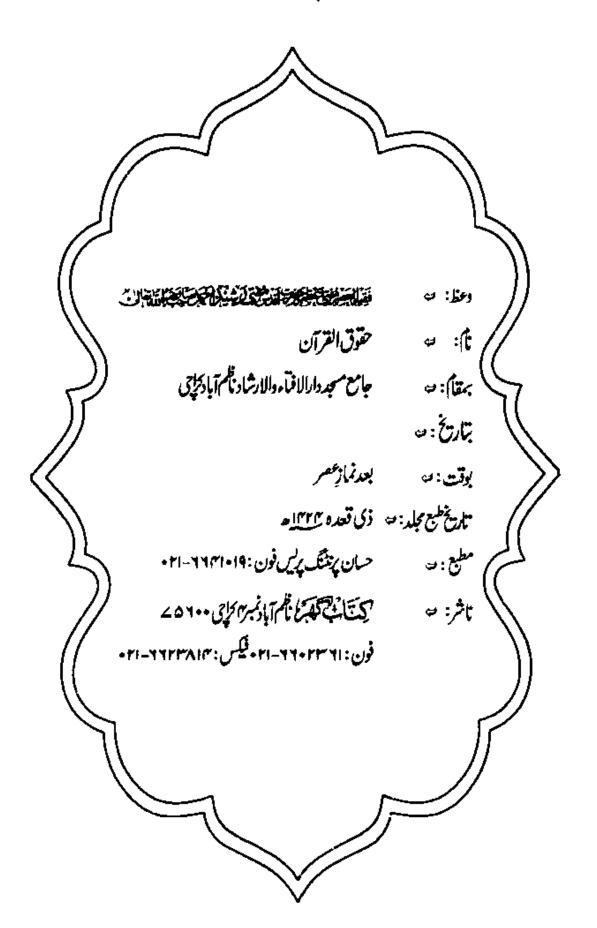

# William William

وعظ

# حقوق القرآن

(۲رمخرم سهماھ)

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له ونشهد ان لا الله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمداً عبده ورسوله صلى الله تعالىٰ عليه وعلى الله وصحبه اجمعين.

اما بعد فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم، بسمر الله الرحمن الرحيم.

﴿ وَقَالَ الرَّسُولُ يُرَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوْا هَٰذَا الْقُرُانَ مَهُجُوْرًا ﴾ (٢٥-٢٠)

حضرت عمر رضى الله تعالى عنه كالمعمول:

حضرت عمر رضى الله تعالى عنه كامعمول تفاكه آپ قرآن مجيدكو چومت تصاوريد

كلمات كيتے تھے:

"عهد دبی ومنشود دبی عزوجل" تَكَرَّحَمَدَ: "بيمير اربعزوجل كاعبد إوراس كے قوانين كامجوعه اسے "

مولویوں میں ہے ہم نے کی کو قرآن مجید چوہے نہیں دیکھا، البتہ استاذ محرّم حضرت مفتی محرشفیج صاحب رحمہ اللہ تعالی قرآن مجید کو چو ما کرتے سے، تلاوت ہے قرآن مجید کو چو ما کریں، آنکھوں سے لگائیں، دل سے لگائیں، سر پر کھیں اور چوہے قرآن مجید کو چو ما کریں، آنکھوں سے لگائیں، دل سے لگائیں، سر پر کھیں اور چوہے ہوئی کہیں "عہد دبی " کے معنی ومطلب میں غور کریں اور سوچیں کہاں قرآن میں معاہدہ ہے، ہم اس کو پڑھ تو رہے ہیں گھر میں تو رکھا ہوا ہے، گراس سوچیں کہاں کہ معاہدہ ہے، ہم اس کو پڑھ تو رہے ہیں گھر میں تو رکھا ہوا ہے، گراس میں کیا کیا عہد ہیں؟ کن کن چیزوں ہے اللہ تعالی نے میں کیا کیا عہد ہیں؟ کن کن چیزوں پڑل کرنا ہے، کن کن چیزوں سے اللہ تعالی نے دوکا ہے، اس عہد کی تفصیل کیا ہے؟ اس کے مطابق عمل ہور ہا ہے یا نہیں؟ اللہ تعالی نے کے عہد کو پورا کر رہے ہیں؟ اس کوسوچا جائے، "منشود دبی عزوجل" ہے میر کے عہد کو پورا کر رہے ہیں؟ اس کوسوچا جائے، "منشود دبی عزوجل" ہے میر کریم اور رہم ہے، تلاوت میں ان باتوں کو اتار نے والا ہمارا رہ ہے جوانہائی شفیق، کریم اور رہم ہے، تلاوت میں ان باتوں کو سوچا جائے۔

جب تلاوت شروع کریں تو بیہ جی ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، اور ان کا کلام خود انہی کو سنا رہا ہوں اور وہ اپنا کلام من کرخش ہورہے ہیں، دنیا میں آپ کسی مصنف، مضمون نگار یا شاعر کو اس کا کلام پڑھ کر سنائیں، وہ کتنا خوش ہوتا ہے، قرآ نِ مجید سے متعلق بھی یہی سوچیں کہ خود صاحب کلام اللہ تعالیٰ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں، وہ کتنا خوش ہورہے ہوں گام یاک کی تلاوت شروع کی جائے تو

فلابر ہے کہ انسان خوب دل حاضر کر کے متوجہ ہو کرخشوع وخضوع کے ساتھ اور الفاظ کی میں کا خیال رکھتے ہوئے خوب مزے لے لیے کر تلاوت کرے گا۔

کیکن اس میں ایک اشکال ہے کہ جب بیاتصور کر کے تلاوت کریں ہے تو ظاہر ے کہ بہت آ ہستہ آ ہستہ مزے لے لے کر پڑھیں گے، اور ہرلفظ کوخوب تجوید کے ساتھ ادا و کریں کے اور مغبر کھنجر کرتر تیل ہے تلاوت کریں مے اس طرح تلاوت تھوڑی سے مقدار میں ہوسکے گی جمعی تو مضامین کی طرف توجہ کر کے بالکل رک جائیں ہے، ابنا قصه بادآ ميا، جب من دارالعلوم كوري من تعاه أيك بار وبال عد شركى طرف آنا موا، راسته می تلاوت شروع کر دی، مختلف کامول کی وجه سے مختلف مقامات بر جانا برا، وارالعلوم والسي تك تقريباً تمن محض تك ايك على آيت دبراتاربا، الله تعالى كافضل موا، اس ایک آیت میں ایسا مزا آیا کہ بار بارای کا حکرار، بار بارای کا حکرار، آیت بھی بتا دول حالانکہ بظاہر عوام یہ مجھیں سے کہاس میں کوئی خاص بات نہیں۔

﴿ وَمَا اتَّيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَزْبُواْ فِي آمُوَالِ النَّاسِ فَلاَ يَرْبُوا عِنْدَاللَّهِ \* وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكُوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجُهَ اللَّهِ فَأُولَٰلِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ۞﴾ (٣٩-٣٠)

اس آیت کو تلاوت کرتے ہوئے بیر خیال آھیا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کیے حاصل ہو؟ بس اى خيال ميں تحو ہو گيا، اتنا مزا آيا، اتنا مزا آيا كه اب چيوزي تو كيے چيوزي؟ فرمایاتم لوگ سجھتے ہو کہ سودی لین وین اور ناجائز آمدنی کے ذریعہ مال جمع ہوتا ہے، مگر اس طریقہ سے جمع نہیں ہوتا، جو اللہ کی راہ میں خرج کرتے ہیں بھی لوگ ہیں مال برهانے والے، بدایے ہوشیار تاجر ہیں کدان کو مال برهانے کا بہت عمروت خرمعلوم ب، ينس فرمايا كدان كا مال يوهم اب، بلك فرمايا "فَأُولَيْكَ هُمُ الْمُصْبِعِفُونَ" لعنی یمی وہ لوگ ہیں جو برهانے کے ماہر ہیں، "بُعثْمِعُونَ" نہیں فرمایا "مُعنَّعِفُونَ" فرمايا بيمغت كا ميغه ب جومهارت يرولالت كرتاب كه بياوك مال بڑھانے میں خوب مہارت رکھتے ہیں، یہ لوگ کون ہیں؟ جواللہ تعالیٰ کی راہ میں خرج کرتے ہیں، جہال بھی کوئی ایبامضمون آ کاس پرغور کیا جائے، خاص طور ہے قرآن مجید کے دوقتم کے مضامین بہت غور طلب ہیں، ایک وہ مضامین جہاں قرآن ایمان والول کی صفات بیان کرتا ہے، ایمان والے ایسے ہوتے ہیں، دوسرے پارے کے دوسرے پاؤک شروع میں: "لَیْسَ الْبِوَّ" اور "قَدُ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ" کا پہلا رکوع اور سورہ فرقان کا آخری رکوع دیکھتے ان میں وضاحت سے بیان کیا گیا ہے کہ ایمان والے لوگ کیے ہوا کرتے ہیں؟ ایسے مقام پرسوچیں کہ مؤمن تو ہم کہلاتے ہیں اور فرد بھی ایپ کوئی صفات ہم میں کیوں خود بھی ایپ کومو من سجھتے ہیں چریہ قرآن کی بیان کی ہوئی صفات ہم میں کیوں خود بھی ایپ کی موئی صفات ہم میں کیوں خود بھی ایپ ایسو ساتھ دعاء بھی کی

# مومنين كي صفات:

قرآن نے مؤمنین کی بیصفات بھی بار بار بیان فرمائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نام من کران کے ول وہل جاتے ہیں اور اس کا کلام من کرآ تھیں بہتے گئی ہیں۔
﴿ وَبَشِوْ الْمُخْبِنِیْنَ ﴿ الَّذِیْنَ اِذَا ذُکِوَ اللّٰهُ وَجِلَتُ قَلُوبُهُمْ ﴾ (۲۲-۲۳)
قُلُوبُهُمْ اللّٰهُ وَجِلَتُ اللّٰهِ کِما مِنے ) گرون جمکا دینے والوں تو جمت وغیرہ کی خوش خری سنا دیجئے جوالیے ہیں کہ جب (ان کے مامنے) اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈرجاتے ہیں۔' مامنے) اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈرجاتے ہیں۔' وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أَنْوِلَ إِلَى الرّسُولِ تَرْیَ اَغْینَنَهُمْ تَفِیمُنُ مِنَ اللّٰمُعِ مِمّا عَوفُوْا مِنَ الْحَقِّ ﴿ ٥ - ۸٢)

اللَّهُ عِمِمًا عَوفُوْا مِنَ الْحَقِ ﴿ ٥ - ۸٢)

تُورِجَمْکُ: ''اور جب وہ اس کو سنتے ہیں جو رسول کی طرف بھیجا گیا ہے تو

آپان کی آنکمیں آنووں سے بہتی دیکھتے ہیں اس سب سے کہ انہوں نے حق کو پیچان لیا۔"

جب ان کے سامنے قرآن کی علاوت کی جاتی ہے تو ان کی آتھیں بہنے گئی ہیں، تنا روتے ہیں کہ ان کی آتھیں ہی جارہی ہیں، بہی نہیں کہ آتھوں سے آنسو بہتے ہیں بلکہ خودان کی آتھیں ہی جارہی ہیں۔

الی بے شار آیات ہیں جن میں یہ مضمون ہے کہ اہل ایمان اللہ کے بندے الیے ہوتے ہیں اورایسے ہوتے ہیں ، سوچیں کہ ہمارے اندر یہ صفات کول نیں؟ اور جب نہیں ہیں تو کیسے پیدا کی جائیں؟ ﴿ اللّوحْمانُ فَسْنَلْ بِهِ خَبِیْوا ﴿ ) (10- جب نہیں ہیں تو کیسے پیدا کی جائیں؟ ﴿ اللّوحْمانُ فَسْنَلْ بِهِ خَبِیْوا ﴿ ) (10- ۵۹) رحمٰن کی شان کی باخبر سے پوچھنا جائے۔ رحمٰن کیسے راضی ہو؟ ایمان والوں کی صفات کی حاصل ہوں؟ ان صفات کی خصیل کا کیا طریقہ ہے جن سے رحمٰن راضی ہو؟ یہ کی باخبر سے پوچھے، سب کو معلوم نہیں ہوتا، ﴿ اللّوحْمانُ فَسْنَلْ بِهِ حَبِیْدُوا ﴾ باخبر لوگوں سے پوچھے، ان صفات کو حاصل کرنے کا اہتمام کیجے اور عامل کرنے کا اہتمام کیجے اور عامل کرنے کا اہتمام کیجے۔

### فرآن کی صفات.

دوری شم دو ہے جس میں قرآن کی صفات کا بیان ہے۔
﴿ آیکُ النّاسُ قَدْ جَآءٌ تُکُمُ مَّوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّکُمُ وَشِفَآءٌ لِمَا
فِی الصّدُوْرِ فَا وَهُدّی وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِیْنَ ۞ ﴿ (١٠- عه)
مطلب یہ کہ' قرآن تعیمت ہے، سینے کی بیاریوں کے لئے شفاء ہے اور
ہدایت ہے اور مؤمنین کے لئے رحمت ہے۔
عاملوں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ قرآن میں جہاں کہیں بیآیا کہ قرآن شفاء ہے مثلا: "شِفاءٌ لِمَا فِی الصَّدُورِ، یَشْفِ صُدُورٌ قَوْمٍ مُؤْمِنِیْنَ " وغیرہ ان

سب آیات کوجمع کیا تعویذ بنا کر پہنا دیا یا زعفران سے طشتر یوں میں لکھ کر دھوکر پلا دیا، چلو! اب نہ کوئی مرض رہے نہ آسیب نہ پریت اور نہ سفل ۔ حالاتکہ اللہ تعالی فرماتے ہیں:

'' قرآن دلول کی بہار یوں کے لئے شفاء ہے۔''

دل کی بیماریاں کیا ہیں؟ ان کا ذکرخود دوسری آیات میں موجود ہے اور بعض دل وہ ہیں جن میں اللہ تعالی نورود بعث فرمادیتے ہیں۔

﴿ أَوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَخْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوْرًا يَّمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ ﴾ (١٣٢-١)

تَكُرُجُمَكُ: "بہت سے دل ایسے ہیں کہ دہ مردہ تھے، ہم نے ان کوجلا دیا ان میں نور پیدا کر دیا اور وہ نور لئے ہوئے لوگوں میں چلتے پھرتے ہیں۔"

بظاہر یہ دوسرے لوگوں کی طرح چلتے پھرتے نظر آتے ہیں، دیکھنے ہیں سب
ایک جیے معلوم ہوتے ہیں، جیے وہ انسان ہیں ویسے ہی بیانسان، لیکن بعض کے دل
میں نور ہے اور بعض کے دل ہیں نور نہیں، وہ نور کیا ہے؟ اللہ تعالی کے ساتھ محبت، فکر
آخرت، اللہ تعالی کی رضا کی تڑپ اور لگن، ان کے اعمال سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ان
کے دل میں نور ہے۔

# دل میں نور بیدا ہونے کی علامت:

جب بيآ بت نازل ہوئی تو محابر کرام رضی الله تعالی عنهم نے رسول الله صلی الله عليه وسل الله صلی الله عليه وسلم ن عليه وسلم سے دريافت کيا که اس نور کی علامت کيا ہے؟ رسول الله صلی الله عليه وسلم نے اس کی تين علامتیں بيان فرمائيں:

"التجافي من دارالغرور والانابة الى دارالخلود

والاستعداد للموت قبل نزوله" (ما كم يهلى، في عب الايان)

یعافت بین نورك، ویسے كوئى الشن یا ثیوب لائٹ نیس لگ جاتی، جوسب كو

نظر آجائے، بلک نوركی علامت بیہ كه اس دنیا سے جوكه دارالغرور ہے دھوكے كا گھر
ہے، بعداورانقباض پیدا ہوجائے، اس سے بتوجى اور باعثنائی بر سے گے، بس

دنیا ش اس كا دل نہ گے۔ "والانابة الى دارالعلود" جو بمیشہ رہنے كا گھر ہے،
وطن كے لئے بحد كرلول، وہال كے لئے بحد بنالول، اور "والاستعداد للموت
قبل نزوله" موت آنے كے بعدتو كي محد وگانيس، اس كے آنے سے پہلے بى تیارى

گرلول، اس لئے كہ جب موت آئى تو عمل كا دروازہ بند ہوگیا، اب بحد تیں ہوسكا،
موت سے پہلے بى بحد كرلے، بي تين علامتیں بیان فرمائیں جس میں بی تین علامتیں
موت سے پہلے بى بحد كرلے، بی تین علامتیں بیان فرمائیں جس میں بی تین علامتیں
موت سے پہلے بى بحد كرلے، بی تین علامتیں بیان فرمائیں جس میں بی تین علامتیں
موت سے پہلے بی بحد كرلے، بی تین علامتیں بیان فرمائیں جس میں بی تین علامتیں
موت سے پہلے بی بحد كرلے، بی تین علامتیں بیان فرمائیں جس میں بی تین علامتیں
موت سے پہلے بی بحد كرلے، بی تین علامتیں بیان فرمائیں جس میں بی تین علامتیں
موت سے پہلے بی بحد كرلے، بی تین علامتیں بیان فرمائیں جس میں بی تین علامتیں
موت سے پہلے بی بحد كرلے، بی تین علامتیں بیان فرمائیں جس میں بی تین علامتیں
موت سے پہلے بی بحد کرلے، بی تین علامتیں بیان فرمائیں جس میں بی تین علامتیں
موت سے پہلے بی کوئی کے اس کے دل میں نور پیدا فرماؤی اور بیدا فرمائیں جس میں بی تین علامتیں

البنداقرآن مجید پڑھتے وقت سوچنا جائے کہ مؤمنین کی صفات ہمارے اندر ہیں بانہیں؟ اور اگر نہیں ہیں تو کیوں؟ اس کی فکر کرے کہ ہمارے اندر بیصفات آ جائیں، اس طریقہ سے قرآن مجید کی جو صفات بیان ہوں انہیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی جائے ،فرمایا:

﴿ إِلَا يُهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ تُكُمْ مَّوْعِظَةً مِّنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصَّدُورِ فَ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ قُلُ بِفَضْلِ اللّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا اللّهِ مَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا اللّهِ مَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا اللّهِ مَبْرُ مِمّا يَجْمَعُونَ (١٠-٥٨٠٥)

یہاں اللہ تعالی نے قرآن مجید کی چارصفات بیان فرمائی ہیں، ایک موعظہ لیعنی تھیجت، دوسری صفت ولول کی شفاء، تیسری صفت ہدایت، اور چوتھی صفت رحمت، ان چارول لفظوں میں تنوین تعظیم کے لئے ہے، اس لئے معنی بیہوئے کہ قرآن مجید بہت بردی تھیجت ہے اور دلول کے لئے ہے، اس لئے معنی بیہوئے کہ قرآن مجید بہت بردی تھیجت ہے اور دلول کے لئے بہت بردی شفاء ہے اور بہت بردی ہدایت ہے اور

بہت بوی رحت ہے،قرآن مجیدی ان صفات کے ساتھ آج کے مسلمان کا کیا معاملہ ہے؟ نفیحت حاصل کرنے کی بجائے قرآن کے ایک ایک تھم کی مخالفت، دلوں کی شفاء کا مطلب تو یہ ہے کہ دلوں سے دنیائے مردار کی محبت نکال کردلوں کواللہ تعالیٰ کی محبت اورفكرة خرت سے منور ومعمور كيا جائے مكر آج كے مسلمان نے اس آيت كو دهوكر بينا شروع کر دیا، ای طرح قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کی بجائے ممرابی حاصل کر رہے ہیں اور قرآن کے احکام بڑمل کر کے اسے اپنے لئے رحمت بنانے کی بچائے اللہ تعالیٰ کے احکام سے سرتانی وانحراف کر کے عذاب وقہرالیٰ کی دعوت دے رہے ہیں۔ آ مے فرمایا بیقرآن الله تعالی كافضل ب، ان كى رحت بنعت بالى نعت كه دنيا كى تمام نعتين اس كے سامنے فيج بين: "هُوَ خَيْرُ مِيمًا بَجْمَعُونَ" دنيوي مال ودولت،عزت ومنصب وغيره غرض سب سے برى نعمت اب ذراسوچيس كيا ہم نے قرآن کے شایان شان قدر کی؟ کیا ہم واقعۃ قرآن کوالیا ہی سیجھتے ہیں؟ اور کیا مینعت اور رحمت ہم قرآن سے حاصل کر رہے ہیں؟ بیاللہ کافضل اور اس کی رحمت تو جب ہی ہوگی کہ اس کے مطابق زندگی بنائی جائے ،اگر اس کے مطابق زندگی نہیں بنائی جاتی تو وہ رحمت نہیں بلکہ عذاب ہے۔

دوشم کے مضمون میں نے بیان کئے ہیں، ایک تو بیر کر آن میں ایمان والوں کی صفات کیا ہیں؟ دوسرایہ کہ خود قرآن کی صفات کیا ہیں؟ انہیں سوچا جائے، اپنی حالت کا محاسبہ کیا جائے۔

ایک تیسرامضمون جو بہت ہی اہم ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے کمالات کوقرآن بہت ہی بلیغ انداز میں بڑے ہی عجیب اسلوب سے بیان کرتا ہے، جہاں جہاں ایسے مضامین پر پہنچیں ان پرغور کریں سوچیں اور دعاء کرتے جائیں کہ ان کے مطابق عمل ہو جائے ، اس طریقہ سے جب آپ تلاوت شروع کریں سے وہ تو بس تھوڑی ہی مقدار میں ہو یائے گی، بلکہ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ کسی آیت پر پہنچ کراس کی لذت میں ایسے میں ہو یائے گی، بلکہ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ کسی آیت پر پہنچ کراس کی لذت میں ایسے

**مُطباتُ الرشیر** مست ہوجائیں کہاس پرمُشہر جائیں ،اس کی تلاوت میں گھنٹوں لگا دیں۔

## أيك اشكال اوراس كاجواب:

اب اشكال بيب كداس طريقة سے قرآن ياد كيے ہوگا؟ حفظ قرآن كا توسلسله بى بند موجائے گا،اس كاحل بيہ ہے كه شروع تواسى طريقہ ہے كريں كه كويا الله تعالى كا کلام انہی کوستار ہا ہوں اور وہ سن کرخوش ہورہے ہیں،ہمیں بھی لذت آ رہی ہے، مگر تھوڑی سی تلاوت کے بعد بینصور باندھ لیس کہ اب انہوں نے بی تھم دے دیا ہے کہ آ کے جلدی جلدی بردھوتا کہ یاد ، و جائے ، آہتہ برجے میں گرتمہیں لذت آرہی ہے، یہ طریقہ تھیک ہے، تمراہے یاد بھی کرنا ہے، اس کی حفاظت بھی کرنا ہے، بیسوچ کر جلدی سے تلاوت شروع کر دیں اور اے مجبوب کا حکم سمجھیں، پہلے ترتیل سے پڑھنے میں بھی محبوب سے علم کی تقبیل تھی ، اب جلدی بڑھنے میں بھی انہی سے علم کی تعبیل اور انہی کی رضا جوئی ہے لیکن جلدی ٹیں ایہ بھی نہ کرے کہ "یَعْلَمُونَ، تَعْلَمُونَ" کے سوا سیجھ بلے ہی ند میرے، الفاظ کی صحت، مخارج کی رعایت دونوں صورتوں میں ضروری ہے، اس طریقہ سے قرآن مجید کی خلاوت کرنا جاہئے، الله تعالی ہم سب کو قرآن مجیدی دولت سے مالا مال فرمائیں۔



#### (۲۹ ر مضان السبارك سوبهمايي)

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له ونشهد ان لا الله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمداً عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه أجمعين.

اما بعد فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم، بسم الله الرحمٰن الرحيم

﴿ وَقَالَ الرَّسُوْلُ يَرَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَدُوا هٰذَا الْقُرْانَ مَهْجُوْرًا ﴾ (٢٠-٢٥)

ختم قرآن موقع خوش ما استغفار:

آج قرآنِ مجید کاختم ہوا، آپ نے قرآن س لیا اس لحاظ سے بیخوشی کی بات ہے، گرایک دوسرے پہلو سے بیخوشی کا موقع نہیں بلکداستغفار و توب کا موقع ہے، وہ بیا کہ ہم نے قرآنِ مجید کا کیا حق اداء کیا؟ رمضان المبارک کے کیا حقوق اوا کے؟ ہماری عبادت کی کمیت کیا ربی؟ پھر جس عبادت کی کمیت کیا ربی؟ پھر جس مقدار میں ہوئی اس میں اخلاص کتنا تھا؟ توجہ کتنی تھی؟ فکرآ خرت کتنی ربی؟

الله تعالى فرمات بين:

﴿ كَانُوا قَلِيْلًا مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ۞ وَبِالْاَسُحَارِ هُمْ يَسْتَغُفِرُونَ ۞ (١٥-١٨٠١)

الله تعالى كے بندے راتوں كو بہت كم سوتے ہيں، اولاً تو " قَلِيدُلاً" كے معنى ہى كم كے ہيں، ولا تو " قَلِيدُلاً" كے معنى ہى كم كے ہيں، وكراس پر تنوين ہے جس كے معنى ہيں اور كم ، آ گے " مِنْ" ہے اس كا مطلب ہے اور كم ، اس كے بعد پھر " ما" ہے اس كے معنى بھى ہيں اور كم ، كو يا جارتا كيدوں كے ساتھ اللہ تعالى نے فرمايا:

ہمارے بندے راتوں میں ہماری یاد میں اس طرح لگ جاتے ہیں کہ وہ کم کم کم سوتے ہیں، جب میں ہونے ہونے کم سوتے ہیں، ہماری یاد میں گےرہتے ہیں، بہت ہی کم سوتے ہیں، جب میں ہونے گئی ہے تو خوشیال نہیں مناتے، مضائی نہیں کھاتے بلکہ: "وَبِالْاَسْحَادِ هُمْ لُکُی ہِنَ تَعْفُودُونَ" وہ اللہ کے بندے ساری رات عبادت کرکے بوقت سحر توبہ و استغفار میں لگ جاتے ہیں کہ یا اللہ! ہم سے تیری عبادت کاحق اداء نہیں ہوا، اس پر استغفار کرتے ہیں۔

دوسری جگه فرماتے ہیں:

﴿ وَالَّذِيْنَ يُؤْتُونَ مَّا اتَوُا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً آنَّهُمْ اللَّي رَبِّهِمْ رَالِي رَبِّهِمُ رَاجِعُونَ ﴾ (٢٣-١٠)

ہارے بندے جب کوئی عبادت کررہے ہوتے ہیں تو ان کے دل وہل رہے ہوتے ہیں، کیوں؟ اس لئے کہ ہماری عبادت اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے والی ہے، کہیں ایسانہ ہوکہ تواب کی بجائے گرفت ہوجائے، عذاب ہونے گئے، گرفت ہو جائے کہتم ایسانہ ہوکہ تواب کی بجائے گرفت ہوجائے، عذاب ہونے گئے، گرفت ہوجائے کہتم ان کے جائے کہتم نے ہماری کیسی ناقص اور کئی عبادت کی، عبادت کرتے ہوئے ہی ان کے دل دھر ک رہے ہوتے ہیں کہ نہ معلوم یہ تبول ہی ہے یا نہیں؟ یا اللہ! تو قبول فرما

آج کی رات میں لوگوں کو ایک ہی بات یادرہتی ہے کہ خوشی کا موقع ہے، خوشی مناؤ، مضائیاں کھاؤ اور کھلاؤ، اللہ کے بندو! اس کے ساتھ بیجی تو سوچا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پچھ ہدایات بھی دی میں، صرف خوشی ہی نہیں، قرآن کے پچھ دوسرے حقوق بھی ہیں۔ اللہ کے وہ بندے جن کا اتنا او نچا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی صفات و صفات قرآنِ مجید میں بیان فرمارہ ہیں کہ جمارے بندے ایسے ہیں ان کی صفات و کیفیات ایسی ہیں، ان کی تو یہ حالت ہے کہ عبادت کرتے ہوئے بھی ڈرتے اور استغفار کرتے رہے ہیں، ذرا سوچئے آج کے مسلمان کا کیا حال ہے کہ روزہ رکھے ہوئے ہیں، گرا ہی پھوڑتے ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھ کر گرا اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں، یعنی بھوکا بیاسا مرتا رہے، ثواب پھنیسی۔

دوسری حدیث میں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: '' روز ہ جہنم سے ڈھال ہے، جب تک کہ اس کو جھوٹ یا غیبت سے بچاڑ نہ ڈالے۔''

یعنی اگرروزہ دار نے گناہ کر کے اس ڈھال کو پھاڑ ڈالا تو بیروزہ جہم سے نہیں بچائے گا، ڈھال جب بی ہے کہ روزہ رکھ کر گناہ نہ کرے، گرآج کے مسلمان کوتو گناہ کا ایسا چہکا پڑا ہے کہ بیصدیث من کرشا بی روزہ رکھنا ہی چھوڑ دے گناہ تو چھوڑے گا ایسا چہکا پڑا ہے کہ بیصدیث من کرشا بیر روزہ رکھنا ہی چھوڑ دے گناہ تو چھوڑے گا اللہ تعالیٰ سے معافی ما تکنے کا موقع ہے یا خوشیاں منانے کا؟ چلئے آپ کی بات مان لید تعالیٰ سے معافی ما تکنے کا موقع ہے یا خوشیاں منانے کا؟ چلئے آپ کی بات مان لیت جین کہ بیخوق ومسرت وشکر نعمت کا موقع ہے، تو سوچنے کہ شکر کیسے اواء کیا جاتا ہے؟ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں راتوں میں کھڑ ہے رہے اور اتنا قیام فرماتے ، اتن کمی نماز پڑھے کہ پاؤں پر ورم آ جاتا، حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ تو بخش بخشائے ہیں، اتن کمی نمازیں تعالیٰ عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ تو بخش بخشائے ہیں، اتن کمی نمازیں تعالیٰ عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ تو بخش بخشائے ہیں، اتن کمی نمازیں

ر صنے کی کیا ضرورت؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایا:

"افلا اكون عبدا شكورا"

تَوَجَمَعَ: "ميرےمولى نے مجھے بخشا بخشايا كرديا كيا ميں اس پرشكراداء ندكروں؟ ـ''

رسول الشملی الله علیه وسلم شکر نعمت کے لئے زیادہ سے زیادہ عبادت فرماتے اور طویل سے طویل سے طویل ماتے اور یہاں طویل سے طویل نماز اداء فرماتے ، الله تعالی کی طرف اور زیاوہ توجه فرماتے اور یہاں مشمائی کھانے ، مساجد میں چراغال اور دوسری خرافات و بدعات سے شکر نعمت اداء کیا جارہا ہے۔

جارہا ہے۔ کسی نے کسی سے پوچھا قرآنِ مجید میں دعائیں تو بہت می ہیں آپ کو کون می دعاء پہند ہے؟ کہنے لگا: سجان اللہ! قرآن مجید کا کیا کہنا، اس کی ساری دعائیں ہی اچھی ہیں، مگر مجھے تو ایک دعاء بہت پہند آئی:

﴿ رَبَّنَاۤ أَنْزِلُ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِّنَ السَّمَاء ﴾ (١٥-١١٣)

تَكْرُ عَمَىكَ: "اے جارے رب! ہم برآسان سے دسترخوان اتار دے۔"

مچر پوچھا احکام میں سے کون ساتھم پیند ہے؟ کہا: سبحان اللہ! احکام بھی قرآن میں میں میں میں میں میں میں میں اسلام ہے کہا: سبحان اللہ! احکام بھی قرآن

كىسب عده بين ، مرايك علم مجھے بہت پسند ہے:

﴿ كُلُواْ وَاشْرَبُوا ﴾ (٢-٣١)

تَوْجَمَدُ: "كما وُاور بيوـ"

آج کے مسلمان کو بھی شکر نعمت کا ایک ہی طریقتہ یاد ہے کہ کھا وَ اور کھلا وَ، یہ نیس کہ قرآن پر پچھ کمل بھی ہو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش بھی ہو، پچھ نہیں اس کی طرف کوئی توجہ نیس۔

شاید بھتے ہیں کہ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، مغفرت کے لئے ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، یہ جو آپ لوگ ہمیشہ سفتے رہتے ہیں کہ

رمضان المبارک میں سب کی مغفرت ہوجاتی ہے، عید کے دن سارے ہی بخش دیے جاتے ہیں، خوب سن لیجے! کہ مغفرت صرف ان ہی لوگوں کی ہوتی ہے جوخود اپنی مغفرت چاہئے ہیں، استغفار کرتے ہوں ابھی ابھی آپ مغفرت چاہئے ہیں، استغفار کرتے ہوں ابھی ابھی آپ مغفرت چاہئے تھی ہوں، جو گناہ چھوڑ دیتے ہیں، استغفار کرتے ہوں ابھی ابھی آپ نے حدیث کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا روزہ جہنم سے ڈھال ہے اور ڈھال ای وقت تک ہے کہ اسے چھاڑا نہ جائے، اگر گناہوں کے ذریعہ اسے پھاڑ دیا ہے اور ڈھال ای وقت تک ہے کہ اسے پھاڑا نہ جائے، اگر گناہوں کے ذریعہ اسے پھاڑ دیا گیا تو یہ کی کام کی نہیں رہی۔

### قرآن کے حقوق:

بات میچل رہی تھی کہ قرآن کا صرف یہی حق نہیں کہ ایک بارس کرختم کر کے خوثی منالی جائے، مٹھائی تقسیم کر دی جائے، قرآن کے پچھ اور حقوق بھی ہیں، سب ے براحق ہے قرآن برعمل کرنا عمل تو در کنار آج مسلمان کوقر آن مجید کے الفاظ بھی صحح نہیں آئے، یقین نہآئے تو س کرد کھے لیجئے، شاید لاکھوں میں ایک مسلمان ایسا ہو كة قرآن سيح يره هذا موورندسب لوك قرآن كے نام سے جو يرد سے بيں اللہ جانے كيا پڑھتے ہیں؟ کون ی زبان پڑھتے ہیں؟ قرآن تو ہے ہی نہیں،قرآن تو جب ہی ہوگا کہ اس کے ہر حزف کو دوسرے ہے الگ اس کے محرج سے اداء کریں گے، مثلاً ذ، ز، ض، ظ یہ جار الگ الگ حروف ہیں، ای طرح ٹ،س،مں یہ بھی الگ الگ ہیں، جب تک آب ان میں فرق نہیں کریں گے فرق بھی ایبا کہ سننے والے کو پہا چل جائے کہ بیکون ساحرف نکال رہاہے،اس وقت تک وہ قرآن نہیں کہلائے گا، وہ آپ کی اپنی زبان ہوگی، میں جیران ہوں مسلمان دوسری زبانوں میں خصوصاً انگریزی میں تو بہت ہوشیار ہے، کوئی بولنے میں ذرائجی غلطی کرے فورا کیڑیں گے، مگر قرآن کتنا ہی غلط يرها جائے، كوئى يوجينے والا بى نبيس، اگرآب كہتے بيں كهم الله تعالى كى خاطر قرآن سنتے ہیں تو چرمیں کہوں گا کہ اللہ کے لئے قرآن سیجے کرنے کی کوشش سیجئے ، ایک بات

ابھی ابھی اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالی، جھے ہمیشہ سے بیافسوں ہوتا ہے کہ مسلمان نے قرآن کو کھانے پینے کا دھندا بنا رکھا ہے خوانیاں کرتا کراتا ہے، گرعمل کچھ ہمیں، قرآن پڑھتا رہتا ہے، گرعمل کچھ ہمیں، قرآن پڑھتا رہتا ہے، گرمسدھرتا نہیں، اس پر کچھ اثر نہیں ہوتا، آخراس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ انجمی سجھ میں آئی کہ بیخواندں والے قرآن نہیں پڑھ رہے ہوتے اسے جو بھی نام دیں بیقرآن نہیں، قرآن تو جب ہی ہوگا کہ اسے قرآن کے قواعد کے مطابق پڑھیں۔

ایک مثال بہلے بھی بنائی تھی کہ عرب اور ایران کے لوگ "ث" نہیں بول سکتے اس کی بجائے "ت" کہتے ہیں، یہاں اران کے ایک مہمان آئے میں نے کھانا سامنے رکھا، اور مزاحا کہا روتی کھائے ، اب آپ بتاہیں کہ روٹی کوکوئی روتی کھے تو کیا آپ مجھ جائیں کے کہ یہ کیا کہدرہائے؟ آپ تو یہی مجھیں کے کہ شاید یہ کہدرہاہے کہ فلال لڑکی رور ہی ہے، کون سمجھے گا کہ بدرونی کہدر ہا ہے روتی کا مطلب کچھاور ہے اور روقی کا مطلب کچھ اور، ای طرح عرب میں ''پ' کا حرف نہیں ہے، وہ یانی کہنا ما بیں مے تواس کی بجائے بانی کہیں سے یا فانی، اب آپ کیا سمجھیں سے کہ یہ کیا کہہ رما ہے؟ بانی کے معنی تو ہیں کسی چیز کی بنیاد رکھنے والا اور فانی کے معنی ہیں فتا ہونے والا، ان كيمعني كون منتج كا؟ عربي "و" اوراردو" و" مين بھي بہت فرق ہے۔ عربي "و" دونوں ہوتوں کو ملاکر بولی جاتی ہے، جے انگریزی میں" ڈبلیو' کہتے ہیں، اس کے برعكس اردو" و" بولنے كے لئے تجلا مونث اور كے دانوں سے لگايا جاتا ہے جے المحريزي مين 'وي' كہتے ہيں، عربي ميں بيترف نہيں انہيں انگريزي كالفاظ عربي رسم الخط میں لکھنے کی ضرورت چیش آئی تو ''وی'' کے لئے نیارسم الخط ایجاو کرنا پڑا، "ف" برتمن نقطه"ف" چنانچه"ونامن" كوفيتامين" لكصة بين"وي" كي طرح" وي" اور" ٹی" بھی عربی میں نہیں مگران وونوں کے لئے انہوں نے کوئی الگ رسم الخط نہیں بنایا بلکه '' فی'' کو'' د'' کی صورت میں اور''ٹی'' کو''ت' کی صورت میں لکھتے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ عربی میں ' و' اور' ز' کے درمیان اور' ت' اور' ث کے درمیان جتنا فرق ہاں سے کی گنازیادہ فرق عربی '' و' اور اردو' نو' کے درمیان ہے۔ ای لئے تو وہ'' وی'' لکھنے کے لئے نیارہم الخط ایجاد کرنے پر مجبور ہوئے گر'' ڈی'' اور'' ٹی'' کے لیا نیارہم الخط بنانے کی ضرورت نہیں محسوس کی۔ اب ذراغور کریں کہ اگر کوئی قرآن مجید میں '' د'' کی جگہ'' ڈ'' اور'' ت'' کی جگہ'' ٹ'' پڑھے تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ اس سے میں '' د'' کی جگہ'' د'' کی جگہ اردو'' و' پڑھنا اس سے بھی کئی گنازیادہ براہے۔

عربی میں ث، س، م، بہتنول الگ الگ حروف ہیں، ان کی آواز بھی ایک دوسرے سے بالکل الگ ہے ای طرح ذ، ز، ن، ظید چاروں الگ حروف ہیں، ہر ایک کی آواز دوسرے کی آواز ہے الگ ہے اور ایک کی بجائے ، دوسرا حرف پڑھنے سے معنی بالکل بدل جاتے ہیں۔

میں نے ایک بڑی ہے نام پوچھا تو ہتایا 'سمینہ'' میں نے کہاسمینہ تو موٹی کو کہتے ہیں، یہ کیسا نام رکھا؟ اس نے کہا کہ ' ہے'' کے ساتھ سمینہ، میں نے کہا '' ہے'' تو عربی میں کوئی حرف ہے ہی نہیں، تو بولیں، '' ہے'' جس پر تین نقطے ہوتے ہیں، میں نے کہا '' ہے'' پر تین نقطے ہیں، اب غور سیجے کہ نام تو '' ہے'' پر تین نقطے ہیں، اب غور سیجے کہ نام تو 'کھنا جا ہے ہیں مینہ، جس کے معنی ہیں' قیمتی'' مگر کہتے ہیں سمینہ ایعنی موثی۔

ای طرح بہت ہے لوگ بھی کا نام 'صائمہ' رکھنے کے بارے میں بوچھتے ہیں گر''سائمہ' کہتے ہیں، صائمہ کے معنی'' روزہ دار' اور سائمہ کے معنی'' چرنے والی' محصے بہت تعجب ہوتا تھا کہ بینام'' چرنے والی' کیوں رکھتے ہیں؟ ایک بارخیال آیا کہ کہیں یہ 'صائمہ'' کو تو ''سائمہ'' نہیں کہہ رہے؟ سائل سے بوچھا کہ''ص' سے یا ''س' سے؟ تو بولے''ص' سے جب اس کی حقیقت کھی، نام تو ''صائمہ'' بھی فضول ہے''روزہ دار'' بھی بھلا کوئی نام ہے؟ گرسائمہ'' چرنے والی'' کے بنسبت پھر بھی غنیمت ہے۔

ای طرح ذل، زل بضل،ظل جاروں کے معانی الگ الگ ہیں، ذل "ذلیل

موا"، زل" محسل ميا"، منل" ممراه موا"، ظل" قريب موميا." لوگ سب كوايك بي طرح"زل" يزهة بي، اس لئة أكرآب ف"رث" كى بجائے"س يا"س" كى بجائے"م" بڑھ دیا، یا"ز" کے بجائے"ذ" اور"ذ" کے بجائے" فل" یا" فل" کے بجائے" من " پڑھ دیا تو بہ قرآن نہیں ، ان حروف کا جب آپ الگ الگ تلفظ کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ" ظام ' ہے بیان ضاد' ہے وغیرہ وغیرہ، ای طریقہ سے تلاوت میں بھی جب تک ان کوالگ الگ ظاہر نہیں کریں سے جس سے سننے والا بھی سجھ جائے کہ اس نے فلان حرف اداء کیا ہے اس وقت تک بیقر آن جید کی تلاوت نہیں ہوگی۔ مجھے براانسوں ہوتا تھا کہ لوگ قرآن بڑھ بڑھ کراس برعمل کیوں نہیں کررہے؟ خوانیوں پر خوانیان موربی بین،مفائیان بدربی بین،خوشیان منائی جاربی بین،سب کچه مور با ہے، مرقرآن کا بچھار نہیں ہور ہاعمل کا نام تک نہیں مرآج تسکین ہوگئ کہ بیہ جوغلط سلط پڑھتے ہیں قرآن تو ہے نہیں اس برغم کرنے کی کیا ضر رست؟ رسول الشصلی اللہ عليه وسلم في ارشاد فرمايا: كفار مجه كاليال وسية بي مران كي كاليال مجهز بين لكين الله تعالى ان كى كاليال محصي منادية بي، من محمد (صلى الله عليه وسلم) " مول اور ية من كوكاليال دية بي، وه آب صلى الله عليه وسلم كومحر (صلى الله عليه وسلم) ك بجائے" ذمم" کہ کر گالیال دیتے تھے، ذم کے معنی ہیں" برا" اور محد کے معنی" تعریف کیا گیا۔''

اب معلوم ہوگیا کہ یہ قرآن تو پڑھتے نہیں اثر کس چیز کا ہو، عمل کس پر کریں؟ سو پہلائی تو بھی ہے کہ قرآن کے الفاظ درست کیجے! اگر قرآن پر ایمان ہا اس سے محبت ہے تو اسے بگاڑ ہے مت! قرآن کر کے ہی پڑھے! د ندی تعلیم کے لئے کیا کچھ کرگزرتے ہیں کتنی کتنی فیسیس اداء کرتے ہیں؟ مگر دین کا بیرحشر کہ اس کی پوری تعلیم تو الگ ری صرف قرآن کے الفاظ ہی اداء نہیں ہوتے۔

كى سال بىلے كى بات ہے يہاں ايك بزے مياں آ محے، كينے كي حضور ميرى

ماں مرکی اور میں نے قرآن خوانی کرائی دوسر ہے لوگ قرآن پڑھتے ہے گر میں نہیں پڑھ سکتا تھا، مجھے بڑی شرم آ رہی تھی، اب میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، میں نے کہا فنیمت ہے، قبر کے قریب پہنچ کر ہی قرآن پڑھنے کی فکر پیدا ، و بی، آپ کا انتظام کر دہیتے ہیں، مگر دو چار روز گررے تو ان کا جوش ٹھنڈا پڑ کیا غائب ہو گئے، ایک بات تو یہ ہوگئی کہ قرآن کی تلاوت الفاظ کی تھیجے و تجوید کے ساتھ کریں دوسری بات ممل، کہ قرآن ہم سے کیا کہتا ہے؟ اس کے کیا تقاضے ہیں؟ ان کا پورا کرنا فرض ہے درنہ کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

"القران حجة لك اوعليك" (ملم)

تَوَجَمَعَدُ: "قرآن تمبارے تن میں کوائی دے کا یا تمبارے خلاف کوائی دے گا۔"

اگراس بڑمل کیا تو تہارے تن میں گواہی دے گا اور سفارش کرے گا اور اس کی سفارش اللہ تعالیٰ تعول فرمائیں کے، قبر میں نور ہوگا، جہنم سے ڈھال ہوگا، اگر ممل نہیں کیا تو تمہارے خلاف گواہی دے گا کہ یا اللہ! مجھے پڑھتے رہے، خوانیاں کرتے دہے، ممل پھر نہیں کیا، یا اللہ! مجھے انہوں نے ذلیل کیا تو آئیس ذلیل کر۔

اب سوج کرفیعلہ یکئے! کہ بیہ مٹھائیاں کھانے اور خوشیاں منانے کا موقع ہے یا توبہ واستغفار کی کثرت کا؟ ہم نے قرآن مجید کے کتے حقوق اداء کئے؟ دمضان المبارک کے بارے میں دسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جریل علیہ السلام نے بددعا وفرمائی اس مخفس کے لئے جس پر پورا دمضان گزرگیا محراس نے اپنی مغفرت نہ کروائی، جریل علیہ السلام کی اس بددعاء پر آپ صلی الله علیہ وسلم نے آمین فرمائی، اورائی دوایت میں ہے کہ جریل علیہ السلام نے فرمایا الله تعالی نے بی تھم فرمایا ہے کہ میں بددعاء کروں اور آپ صلی الله علیہ وسلم اس بر آمین کہیں۔ جو مخص دمضان المبارک میں ای زندگی نہیں سنوارتا، نہیں سدھارتا اس محق پر جریل علیہ السلام کی المبارک میں ای زندگی نہیں سنوارتا، نہیں سدھارتا اس محقوق پر جریل علیہ السلام کی المبارک میں ایکی زندگی نہیں سنوارتا، نہیں سدھارتا اس محقوق پر جریل علیہ السلام کی

بددعاء ہے اور رسول الند صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین ، اس لئے بیموقع بہت ڈرنے کا ہے اور آپ اس پرمٹھائیاں تقسیم کررہے ہیں۔

#### پَّنِيبِيمُ:

قرآن سیح پڑھنے کی تا کید ہے کسی کو بیفلط بنبی نہ ہو کہ جو سیح پڑھنے پر قادر نہیں وہ تااوت ہی نہ کرے، مقصد بیہ ہے کہ سیح پڑھنے کی کوشش کرنا فرض ہے اگر کوشش کے باوجود سیح نہیں پڑھ سکتا تو وہ معذور ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے مگر اس کے لئے جو کوشش میں لگار ہتا ہے، جان بوجھ کر خفلت کرنے والے کے لئے نہیں۔

یااللہ! تو ہماری تاقص عبادات کو قبول فرما، یا اللہ! قرآن مجیداور رمضان کی جتنی مفلتیں کی ہم نے حق تلفیال کی ہیں، جتنی مفلتیں کی ہیں، باللہ! تو سب معاف فرما، یا اللہ! تو کامل ہے، تیرا ہرکام کامل ہے، اور ہم تاقص ہیں، ہارا ہرکام تاقص ہے، تو ہماری تاقص عبادت کو کامل قبولیت سے نواز! یا اللہ! تو رمضان وقرآن کے تمام انوار و برکات عطاء فرما، یا اللہ! قرآن مجید اور رمضان میں جتنی بھی حکمتیں اور مسلحیں ہیں ہمارے لئے مقدر فرما، یا اللہ! قرآن کو ہمارے لئے جنی بھی حکمتیں اور مسلحیں ہیں ہمارے لئے مقدر فرما، یا اللہ! قرآن کو ہمارے لئے جہم سے نجات کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ! تو اس پر عمل کرنے کی تو نیق عطاء فرما، یا اللہ! ہمیں قرآن مجید کے مطابق زندگی گزارنے کی تو فیق نصیب فرما۔ یا اللہ! اس نعمت کی قدر کرتا ہو گئی تو فیق عطاء فرما، یا اللہ! تو قبر میں اسے نور بنا، یا اللہ! تو جنت میں باعث کرتی دوجات بنا، یا اللہ! قرآن کے بارے میں رمضان کے بارے میں جتنے بھی ترے وعدے اور بشارتیں ہیں ان سب کو پورا فرما، جو کوتا ہیاں ہو کیں ان کو معاف تیرے وعدے اور بشارتیں ہیں ان سب کو پورا فرما، جو کوتا ہیاں ہو کی تو فیق عطاء فرما، یا اللہ! جو تھوڑا سا وقت باتی ہے اس میں گزرے ہوئے کی تو فیق عطاء فرما، یا اللہ! جو تھوڑا سا وقت باتی ہے اس میں گزرے ہوئے کی تو فیق عطاء فرما، یا اللہ! بھی بنے والوں کے لئے وقت ہے، یا اللہ! تو ہماری دیکھیری فرما، یا اللہ! جو تھوڑا سا وقت باتی ہوئی جانے اللہ! تو ہماری دیکھیری فرما، یا اللہ! جو

تھوڑا ساوقت رہ گیا ہے اس کی قدر کی تو نیق عطاء فرما، اے میرے اللہ! تو مدوفر ما پوری معظیمری فرما، اے اللہ! تو مدوفر ما بوری دعظیمری کے سوا تجھ نہیں ہوتا، تو جماری مدد فرما، نہمیں صحیح سے اور کے مسلمان بنا، یا اللہ! وہ ایمان عطاء فرما، وہ تو کل واعتماد عطاء فرما، اپنی وہ محنت اور آخرت کی وہ فکر عطاء فرما جس پرتو راضی ہوجائے۔

وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العلمين.



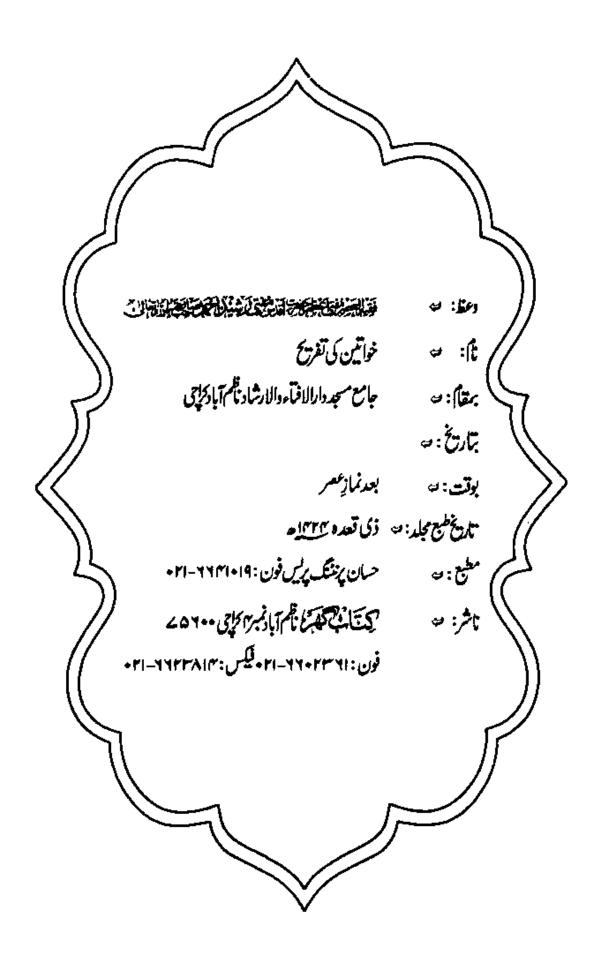

وعظ

# خواتين كى تفريح

(۲۳رشوال <u>۱۳۵ھ</u>)

الحمدالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيأت اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له ونشهد ان لا الله الا الله وحده لاشريك له ونشهد ان محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه اجمعين.

امابعد فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،

وَوَقَرُنَ فِي يُبُونِكُنَ وَلَا تَبَرَّجُنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُوْلَى ﴾ (٢٠-١٠٠)

دینداری کے لحاظ سے خواتین کی تمیں: دیداری کے لحاظ سے خواتین کی تین تمیں ہیں:

- 🕕 وہ جود بنداری میں کی ہیں۔
- وہ جو درمیان میں کڑھک رہی ہیں، دیندار بننا جائتی ہیں گر ڈرتی ہیں کہ کی دیندار بن سکئیں تو کیا ہوگا اور بے دینی سے بھی ڈرتی ہیں، پھی فکر پیدا ہوگئ ہے بین مین ہیں۔
- 🗗 وہ جو مکمل طور پر بے دین ہیں یہ عورتیں ہر وقت سیرو تفریح کرتی رہتی ہیں جمعی كہيں چلى كئيں تو مجى كہيں چلى كئيں ان كاكام بى يبى ہے مرى جاربى يى۔ لطيف،: درميان ميں ايک لطيف بھی من ليں، ايک ظريف الطبع شاعربس ميں مری جارب تھے، بس میں مردول اور عورتوں کی نشستیں مخصوص نہیں تھیں جو جہاں جا ہے بیٹھ جائے۔ایک''اپ ٹوڈیٹ''عورت ان شاعرصاحب کے برابر میں آ کر بیٹھ گئی، د کھے بھی رہی ہے کہ شاعرصاحب نیک صورت، ڈاڑھی والے اور تنے بھی اچھے خاصے موٹے تازے پر بھی وہ آ کران کی بغل میں بیٹے گئی تو یہ بے جارے بہت بریثان ہوئے کہ کیا کروں ، اللہ تعالی نے اس عورت کو بھانے کی ایک تذبیر دل میں ڈال دی، شاعرصاحب نے اس عورت سے یو چھامحترمہ! آپ کہاں تشریف لے جارہی ہیں؟ اس نے کہا مری جاری ہوں۔ آج کل کا ایک فیشن یہ بھی ہے کہ اگر کوئی کسی سے یو میصنو دومراجمی بلیث کراس سے وہی سوال کرتا ہے اس لئے اس عورت نے بھی ان سے بوجھا آپ کہال تشریف لے جارے ہیں؟ انہوں نے بڑے عجیب انداز سے کہا میں بھی مرا جارہا ہوں۔ وہ ان کا جواب س کرفورا وہاں سے اٹھ کر بھاگی کہ بید ملا تو برا خطرناک ہے اس نے کہا تا کہ میں مری جارہی ہوں تو انہوں نے بھی کہد یا کہ میں بھی مرا جار ما مول، علاج كرديا...

ہے دین مورتیں تو مری جارہی ہیں، مری سیر کے لئے بھی جارہی ہیں اور ویسے بھی مری جارہی ہیں اور ویسے بھی مری جارہی ہیں اس لئے ان کی بات تو جھوڑ ہے جو دیندار ہیں وہ تو ایک قدم بھی گھر سے باہر نکا لئے کو بہت بردی مصیبت مجھتی ہیں، گھر کی

چارد بواری میں رہتی ہیں تو ان کی صحت خوب ٹھیک رہتی ہے، تندرست رہتی ہیں، گھر سے باہر نکلتے ہی بار ہوجاتی ہیں۔اللہ تعالی کا اپنی مخلوق کے ساتھ رحم و کرم کا یہ معاملہ ہے کہ جیسی آب و ہواء جیسی فضاء، جیسا ماحول اس کے لئے بہتر ہوتا ہے وہی اس کے موافق بنادیتے ہیں اس مخصوص ماحول اور فضاء کو چھوڑ تا اس کے لئے بہا کت اور خطرے کا باعث ہوتا ہے، جیسے چھلی کو پانی میں چھوڑ دیں تو وہ زندہ رہتی ہے اور اگر اسے بانی سے نکال کر خشکی پر لئے آئیں پھر اسے مری کی سیر کروائیں کوہ ہمالیہ لئے جائی سے نکال کر خشکی پر لئے آئیں پھر اسے مری کی سیر کروائیں کوہ ہمالیہ لئے جائی سے نکال کر خشکی پر لئے آئیں گھراسے مری کی سیر کروائیں کوہ ہمالیہ لئے جائیں خوب سیر و تفری کروائیں گروہ بہی ہے گی کہ جھے پانی میں چھوڑ دو بلکہ زیادہ و رخشکی میں رہنا اس کے لئے بلاکت کا باعث ہوگا ۔۔

مرچہ درخطی ہزاران رنکہا ست ماہیان را با یبوست جگہا ست اسی طرح کھر کی فضاء کوعورتوں کے لئے موافق کردیا گیا ہے۔

خواتین کے لئے اللہ کا حکم:

الله تعالى في امهات المؤنين رضى الله تعالى عنهن كويهم فرمايا: ﴿ وَقَرْنَ فِي بَيُوْتِكُنَ وَلَا تَبَرَّجُنَ تَبَرَّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولِلَى ﴾ (٣٣-٣٣)

تَنْ َ اور تم اپنے محرول میں قرار سے رہواور قدیم زمانہ جاہلیت کے دستور کے موافق مت چرو۔''

گھروں میں رہنا اللہ تعالی نے عورتوں کے لئے رحمت بنادیا ہے گھر کا ماحول ان کے لئے تافع ہے۔ اللہ کی بندیاں گھروں میں رہتی ہیں تو ٹھیک رہتی ہیں انہیں صحت برقرار رکھنے کی غرض سے تفریح کے لئے گھرسے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں، باہر لکلیے گی تو اللہ تعالیٰ بیار کردیں گے۔

یہ تو ہوگیا کہا اور تیسری سم کی عورتوں کا بیان، دوسری سم جو بتائی تھی ان کا اور
ان کے محارم کا کہنا ہے کہ اگر یہ گھر میں بالکل بند ہوکر بیٹھیں گی تو بیار ہوجا ئیں گی اس
لئے ان کے لئے تھوڑی کی تفریح ضروری ہے۔ یہ کہنا اور یہ بچھنا کہ گھر میں بندر ہنے
سے عورتوں کی صحت خراب ہوجاتی ہے اور باہر نکلنے سے صحت درست رہتی ہے بیاس
کی دلیل ہے کہ ان لوگوں میں ابھی وی پختگی پیدا نہیں ہوئی۔ جو عورت ویندار بن
جاتی ہے اللہ تعالی گھر کی شک فضاء کو اس کے لئے صحت کا ذریعہ بنادیتے ہیں اور
بیرونی کھلی فضاء کو اس کے لئے معنر بنادیتے ہیں۔ جو عورت بھی یہ کہ کہ گھر میں
بیرونی کھلی فضاء کو اس کے لئے معنر بنادیتے ہیں۔ جو عورت بھی یہ کہ کہ گھر میں
رہنے ہے اس کی صحت خراب ہورہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی وہ ادھر ادھر
لڑھک رہی ہے، اللہ کرے یہ جنت کی طرف آ جا ئیں تو آئیں گھر کی فضاء موافق
ہوجائے گی خطرہ ہے کہ کہیں جہنم کی طرف کو نہ گرجا ئیں، کیے دیندار بنیں کے ادھر
ادھر نہ لڑھکتے رہیں۔

# عورت كاول شيشه ب:

عقل اور شرع کے علاوہ شواہد ہے بھی بید ثابت ہوتا ہے کہ عورت کا باہر لکلنا سی خیس بعض خوا تین اپنے حالات میں گھتی ہیں کہ گھر ہے باہر نکلنے ہے ان پر شیطان کا تسلط ہوگیا جس نے اتنا پر بیٹان کیا کہ گناہ ہے بچنا بہت مشکل ہوگیا، گناہ ہے بچنا کا جونسخہ بتایا گیا ہے اس وقت اللہ تعالی نے وہ نسخہ استعال کرنے کی ہمت عطاء فرما دی تو شیطان کے شرسے نئے گئی بعض خوا تین تو یہاں تک لکھتی ہیں کہ گھر کی کھڑی سے باہر جھانکا تو دل کی حالت بہت خراب ہوگی۔ بیحالات تو وہ خوا تین لکھ رہی ہیں جنہیں بچھ فکر آخرت ہے، جنہیں فکر ہے وہ بی تو لکھیں گی، جن میں فکر نہیں وہ تو ایسے جنہیں بچھ فکر آخرت ہے، جنہیں فکر ہے وہ بی تو لکھیں گی، جن میں فکر نہیں وہ تو ایسے مواقع پر بہت خوش ہوتی ہیں۔ آگھیں، کان اور زبان یہ تین نالیاں ہیں جن کے فرایع بی جنہیں در بیع باتیں دل میں جاتی ہیں، انسان جو بچھ بولٹا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے اس کا اثر در بیع باتیں دل میں جاتی ہیں، انسان جو بچھ بولٹا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے اس کا اثر

قلب پر ہوتا ہے، جب عورت کے سے باہر نظے گی تو باہر کے حالات و کیھے گی کچھ اللہ میں ہوتا ہے، جب عورت کے سے باہر نظے گی تو باہر کے حالات و کیھے گی کچھ تصویروں پر نظر پڑے گی، کہیں گانے باہد کی آ وازیں کا توں میں پڑیں گی، میرسب چیزیہ شہوت کے لئے محرک بنتی ہیں ان سے شہوت محرک بنتی ہیں ان سے شہوت محرکتی ہے، بے دینی پیدا ، وتی ہے۔

رسول النّه تعلی الله عدید به ملم ایک بارسفر جهاد میں تشریف لے جارے تھے صحابہ کرام رضی الله تعالیٰ عنهن بھی ہم او تعلیٰ سی اور النظار سی الله تعالیٰ عنهن بھی ہم او تھیں۔ اونوں کو تیز چلائے کے لئے کہا الله عاریہ ہے جاتے ہیں جنہیں 'صدی خوانی'' کہتے ہیں، حضرت انجھ رضی الله تعالیٰ عنه نے اس نیت سے ذرا ترنم سے اشعار پڑھنے شروخ کے تو اونٹ مست ہوکر تیز چلنے گے. رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:

"رويدك يا انجشة سوقك بالقوارير" (عارى)

می تروی کا دل شخصی کی از ایک ہوتا ہے جیے ذرائی چوٹ لگنے سے شیشہ عورتوں کا دل شخصی کی از کے ہوتا ہے جیے ذرائی چوٹ لگنے سے شیشہ نوٹ جاتا ہے ای طرح عورت کا دل جی بہت جلد مائل ہوجاتا ہے۔ یہاں یہ بات سوچیں کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسم کی معیت، سفر جہاد، پڑھنے والے اللہ کے مقرب بندے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ن ایسے بندے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ن ایسے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ والی خوا تین صحابیات رضی اللہ تعالی عنہ ن ایسے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ والی خوا تین صحابیات موقع پر اتن احتیاط اور ساتھ شیشوں کو لیے جارہ ہوئی شیشہ ٹوٹ جائے گا۔ اس موقع پر اتن احتیاط اور ساتھ شیشوں کو لیے جارہ ہوئی شیشہ ٹوٹ جائے گا۔ اس موقع پر اتن احتیاط اور ایسی تنبیہ فرمائی تو آئ کل کے ماحولی میں جہاں فساد ہی فساد پھیلا ہوا ہے کہیں باہر ایسی تنبیہ فرمائی تو آئ کل کے ماحولی میں جہاں فساد ہی فساد پھیلا ہوا ہے کہیں باہر نظام مواج کی آ واز ، غورتوں اور مردول کا اختلاط، نگی تصویریں بی نوعی تیں ہوئے ہیں ان کا کیا ہے نگی تصویریں بی نوعی تو تی ہوئے ہیں ان کا کیا ہے نگی تصویریں بی نوعی تو تی ہوئے ہیں ان کا کیا ہے نگی تصویریں بی نوعی تو تی ہوئے ہیں ان کا کیا ہے گا

اس کے علاوہ میر ہائے۔ اس ان میں سے ہے کہ بری صحبت اور برے ماحول

کا اثر ضرور ہوتا ہے اگر بفرض محال کوئی عورت باہر فیلے اور اس کے کان میں کوئی گانے کی آ واز نہ پڑے فسق و فجور کے کسی کام پر نظر نہ پڑے تو بھی بری صحبت اور برے ماحول کا اثر پڑتا ہے اس لئے ان عورتوں کا فساد سے بچنا بہت مشکل ہے ان عورتوں کے شوہر خود آئیس گناہ کے مواقع فراہم کرتے ہیں، بیائیس اس لئے باہر لے جاتے ہیں کہ تندرت رہے اور قلب برباد ہوجائے ہیں کہ تندرت رہے اور قلب برباد ہوجائے بیت کہ تندرت رہے اور قلب برباد ہوجائے بیتو بہت بڑی جمافت اور بڑے خدارے کی بات ہے، پھر جب قلب برباد ہوجاتا ہے بیتو بہت بڑی جمافت اور بڑے خدارے کی بات ہے، پھر جب قلب برباد ہوجاتا ہے تو قالب بھی درست نہیں رہتا اس طرح اللہ کے نافر مان سکون سے محروم رہتے ہیں۔

### نئى دىيىدارغورتىس:

جوعورتیں ابھی درمیان درمیان میں ہیں نئی فی دیندار بنی ہیں وہ کہتی ہیں کہ اگر ہم سیر کے لئے باہر نہیں نکلتے تو بیار ہوجاتے ہیں اس لئے دور دور سیر کے لئے جاتی ہیں، بیا سیے خیال میں سمجھ رہی ہیں کہ بے دین ماحول اور برے معاشرے سے نیچ کر دیندار بن گئیں، ولیۃ اللہ بلکہ ولیات اللہ بن گئیں لیکن ان کے بیہ خیالات کہ گھر سے باہر نہیں گی، مری وری نہیں جا کیں گی، تفریح نہیں کریں گی تو بیار ہوجا کیں گی بیہ باہر نہیں ہیں ہونے اس کی دلیل ہے کہ بیا بھی پھھ آگے اس کی دلیل ہے کہ بیا بھی پھھ آگے ہے، بیہ جوخودکو دبندار بہمی ہیں ان کا بیہ خیال باطل ہے، جوخاتون دبندار بن جاتی ہے۔ وہ تو گھر سے باہر قدم نکا لئے سے بیار ہوجاتی ہے گھر کی چار دیواری میں رہت واللہ تعالیٰ اس کی صحت بہتر رکھتے ہیں بہتر۔

جن خواتین کواللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے بے دین سے نکال کرنفس وشیطان کے پھندے سے حچیڑا کر دیندار بنادیا وہ اس نعمت کا شکر اداء کریں، شکر میں بیا بھی داخل ہے کہ گھر سے باہر نکلنے کی باتیں سوچنا حچوڑ دیں، بید خیال کہ گھر سے باہر نہیں نکلیں گے، تفریح کے لئے کہیں نہیں جا کمیں گے تو بیار ہوجا کیں گے، اللہ تعالیٰ کی فلیس کے، تفریح کے لئے کہیں نہیں جا کمیں گے تو بیار ہوجا کیں گے، اللہ تعالیٰ کی

نعمت کی ناشکری ہے اس کی ہے رحمت کہ اس نے بو بن ہے بچایا، دیندار بنایا اس نعمت اور رحمت کی بہت بوی ناشکری، بہت بوی ناشکری، بہت بوی ناشکری ہے ہے کہ پھربھی ہے ہو ہے اس کہ گھر میں رہیں گے توصحت خراب ہوجائے گی گھر ہے باہر تفریح کے لئے تکلیں سے توصحت ٹھیک رہے گی اس سے بردی ناشکری کیا ہو گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ پر اعتماد نہیں، اللہ تعالیٰ پر جیہا ایمان ہونا چاہئے وہ ایمان نہیں، اللہ تعالیٰ پر توکل نہیں، اتن بھی عقل نہیں اتنی بات بھی نہیں سوچتے کہ جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق گھر میں بند ہوکر بیٹھے ہیں تو وہ اللہ ہماری تکہبانی اور حفاظت کول نہیں کرے مطابق گھر میں بند ہوکر بیٹھے ہیں تو وہ اللہ ہماری تکہبانی اور حفاظت کول نہیں کرے مطابق گھر میں بند ہوکر بیٹھے ہیں تو وہ اللہ ہماری تکہبانی اور حفاظت کول نہیں کرے مطابق گھر میں بند ہوکر بیٹھے ہیں تو وہ اللہ ہماری تکہبانی اور حفاظت کول نہیں کرے مطابق گھر میں بند ہوکر بیٹھے ہیں تو وہ اللہ ہماری تکہبانی اور حفاظت کول نہیں کرے مطابق گھر میں بند ہوکر بیٹھے ہیں تو وہ اللہ ہماری تکہبانی اور حفاظت کول نہیں کرے میں بند ہوکر بیٹھے ہیں تو وہ اللہ ہماری تکہبانی اور حفاظت کول نہیں کرے گھ

#### دین میں سرور:

ایک بات میں دعوے ہے کہنا ہوں اے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا کیں وہ یہ کہ تجربے کے لئے صرف ایک ہفتے تک اللہ کی نافرمانیاں چھوڑیں خواہ گناہوں کو چھوڑنے کا ادادہ نہ کریں صرف تجربہ کرنے کے لئے کہ کیا ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن وصدیت میں بار باراعلان فرمائے ہیں کہ جوخص بھی اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کے قلب کو سرور سے بھر دیتا ہے، اللہ تعالی کے اس وعدے پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت پرآج کے مسلمان کو ایمان نہیں تو چھوڑ کردیکھیں گناہ چھوڑ نے کی نیت نہ کریں کہیں یہ خیال ہوکہ ہم نے اگر نیت گناہ چھوڑ کردیکھیں گناہ چھوڑ نے کی نیت نہ کریں کہیں یہ خیال ہوکہ ہم نے اگر نیت میں زندہ کیے رہیں گے بھرتو بھرتو ہم دیا سے گھر بیٹھے میں زندہ کیے رہیں گے بھرتو بھرتو ہم شیم میں زندہ کیے رہیں گے بھرتو ہم دیا سے بھرتو نہیں اللہ و نقہ به واعتمادا علی فضانہ دعوے سے کہنا ہوں کہ بھی تو تو کلا علی اللہ و نقہ به واعتمادا علی فضانہ دعوے سے کہنا ہوں کہ

جو شخص بھی تجربے کے لئے ایک ہفتہ تک گناہ جھوڑے گا ان شاء اللہ تعالیٰ دل میں سکون پائے گا، ایک ہفتے بعد خود فیصلہ کرے گا کہ دل میں کتنا بڑا انقلاب آ گیا، اللہ تعالیٰ کی کیسی رحمت ہوئی کیسی رحمت تجربہ تو کریں۔

وہ خوا تین جواپے زعم میں ولیۃ اللہ بن گئیں گر تفری کے لئے رواز نہ گھر سے باہر نکلنے کی بری عادت ہے وہ بھی اس کا تجربہ کریں ایک ہفتے تک باہر نہ جا کیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ تجربہ بتائے گا کہ خوا تین کے لئے گھر میں رہنے میں ہی فائدہ ہے گھر میں ان کی صحت بہتر رہتی ہے۔ اور اگر مہینے میں ایک بار کہیں دور تفریح کے لئے میں ان کی صحت بہتر رہتی ہے۔ اور اگر مہینے میں ایک بار کہیں دور تفریح کے لئے جانے کی عادت ہے تو وہ ایک مہیندا ہے گزار دیں گھر سے باہر نہ کلیں ان شاء اللہ تعالیٰ انہیں فائدہ محسوں ہوگا۔ بعض کے بارہے میں خبریں سنتار ہتا ہوں کہ ہر تین مہینے بعد مری جاتی میں ، پہنچی بھی مری ہیں، پھینام کی برکت حاصل کرتی ہوں گی دمری جاربی ہیں، آپ ہوں'' جیسے میں نے شاعر صاحب کا قصہ بتایا تھا، یعشق میں مری جاربی ہیں، آپ وگوں کو زیادہ تج بہ ہوگا معلومات ہوں گی میرا خیال ہے ہے کہ ہر تین مہینے میں تو مری جاربی ہیں، مری سے ادھر تو تھم ہی ہی نہیں، جنہیں تین مہینے میں ایک باراس گناہ کی عادت ہے وہ چار مہینے تک صبر کرلیں تین مہینے کے بعد نہ جا کیں چار مہینے گزرنے عادت ہے وہ چار مہینے تک صبر کرلیں تین مہینے کے بعد نہ جا کیں چار مہینے گزرنے دیں پھر خود ہی فیصلہ کریں کہ گھر میں رہنے میں صحت بہتر ہوئی یا واہیات ادھر اُدھر کی نے نے میں صحت بہتر ہوئی یا واہیات اِدھر اُدھر پھرنے میں صحت بہتر ہوئی یا واہیات اِدھر اُدھر پھرنے میں صحت بہتر ہوئی یا واہیات اِدھر اُدھر پھرنے میں صحت بہتر ہوئی یا واہیات اِدھر اُدھر پھرنے میں صحت بہتر ہوئی یا واہیات اِدھر اُدھر

ایک خانون نے اپنے حالات میں لکھا کہ میں جب پردہ نہیں کرتی تھی تو بہت پریشان رہتی تھی، وعظ'' شرعی پردہ' پڑھنے کے بعد پردہ کرلیالیکن شوہر پردے پرراضی نہیں، شوہر پردے پر کیوں راضی نہیں اس کی وجہ تو معلوم ہی ہوگی بتا تار ہتا ہوں شوہر کہتا ہے اگر میں نے بیوی کو پردہ کروالیا تو وہ دوسرے اپنی بیویاں جھے نہیں دکھا کیں گئیاں نہیں دکھا کیں بیٹیاں دکھا کا بیٹیاں دکھا تا ہے دوسروں کی بیویاں دیکھنے کے لئے، اپنی بیٹیاں دکھا تا ہے دوسروں کی بیویاں دیکھنے کے لئے، اپنی بیٹیاں دکھا تا

ہے دوسروں کی بیٹیاں و کیھنے کے لئے، ینفس وشیطان بڑے استاذ ہیں، بڑے استاذ اس کے دل میں بار بارید بات ڈالتے ہیں کہ دیکھوا گرتم نے اپنی بیوی نہ دکھائی تو دو سرے بھی تمہیں اپنی بیویاں نہیں دکھائیں مے۔

مكه كرمه ميں ميرے ميزبان نے مجھ سے كہا كه ايك شخص ہمارے جانے والے ہیں انہوں نے خط میں لکھا ہے کہ میں مع بیوی بچوں کے جے کے لئے آرہا ہوں، مفہروں گا آپ کے یاس اور بردی سہولت میہ ہوگی کہ بردے کا تو کوئی سوال ہی نہیں، بڑے آ رام سے حج ہوگا۔ یعنی ہارا باہم ایباتعلق ہمجبت کا ایبا رشتہ ہے کہ یردہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے خط کے جواب میں لکھا کہ میری بیوی تو میرے بھائیوں سے بھی یردہ کرتی ہے تو آب سے کیے نہیں کرے گی۔ میں نے میزبان سے کہا کہ بیجو حاجی ہے حاجی آپ کا دوست بیر برا ہوشیار ہے اتنا ہوشیار ہے کہ شیطان بھی شرما جائے ،سینکڑوں شیطان اس کے شاگرد بنے ہوئے ہیں، یہ برا ہوشیار ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب حج کے لئے آئے گا آپ کے پاس تشبرے گا تو آپ کومکان کا کراپیملتارہے گا اوراہے ناشتہ ملتارہے گا وہ اس طرح کہ آ باس کی بیوی بیٹیوں کی زیارت کرتے رہیں گے تو آپ کومکان کا کرایہ ملتارہے گا اور وہ آپ کی بیوی بیٹیول کو دیکھتا رہے گا تو ناشتہ ہوتا رہے گا کوشش تو کرے گا کہ بورا کھانا ہی مل جائے مگر کم سے کم ناشتہ تو ہوتا ہی رہے، بیر حاجی برا خبیث ہے۔ بیہ لوگ جاتے ہیں جج کرنے کے لئے مگر کیسے کیسے نسادات اور اللہ تعالیٰ کی کیسی کیسی بغاوتیں دلوں میں لے کرجاتے ہیں۔

اس خاتون کی بات ہور ہی تھی اس نے لکھا کہ میرا شوہر میری اس دینداری سے خوش نہیں مگر میں نے بے دین سے توبہ کرلی ہے، پردہ بھی کیا تو ایسا ویسا نہیں بلکہ وعظ ''شرعی پردہ'' پڑھ کر اس کے مطابق پکا پردہ کرلیا، جب پردہ نہیں کرتی تھی تو بہت پریشان رہتی تھی جب سے پردہ کیا ہے تو بہت سکون ہے بہت سکون۔ میں ان کا تجربہ پریشان رہتی تھی جب سے پردہ کیا ہے تو بہت سکون ہے بہت سکون۔ میں ان کا تجربہ

دوسری خواتین کے سامنے پیش کررہا ہوں تا کہ وہ بھی پھے تجربة کریں۔ بعثی دینداری اللہ تعالیٰ نے وے دی اس پرشکر اواء کریں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جس نعت پراللہ تعالیٰ کا شکر اواء کیا جائے اللہ تعالیٰ اس میں ترقی ویتے ہیں اور اگر نعت کی ناشکری کی جائے تو اس نعت کو سلب فرما لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی گرفت ہے ڈریں دینداری کی نعمت کی قدر کریں، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت ہے دین کی جو دولت عطاء فرما دی اس پر شکر اواء کریں اور اس شکر میں ہی وافل ہے کہ کمل دیندار بننے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ پر اعتماد بحال کریں، ایمان میں کمال حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کے وعدوں میں جو شکوک وشہمات ہورہے ہیں ان ہے تو بہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کتا بڑا وعدہ فرمایا ہے:

﴿ اللّٰہ اِنَّ اَوْلِیآ اللّٰہ لَا حَوْفٌ عَلَیْهِ مُ وَلَا هُمْ یَحُونُونَ کُی اللّٰہ مُنْ ذَلِکُ هُو اللّٰہ لَا تَدُونُ اللّٰہ لَا تَدُونُ اللّٰہ مُنْ ذَلِکَ هُو اللّٰہ لَا تَدُونُ الْ اللّٰہ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ ا

جولوگ اللہ کی رضا کے مطابق بن جاتے ہیں ان کا دل سرور سے بھرا رہتا ہے، آخرت میں تو ان کے لئے نعمتیں ہوں گی ہی دنیا میں بھی وہ بہت خوش رہتے ہیں۔ ایک شعرتو یاد کرلیں بھی بمھی پڑھ لیا کریں

> سرور سرور سرور بڑا لطف دیتا ہے نام سرور

الله کی محبت میں اتنا سرور ہے اتنا سرور کہ سرور کا نام لینے سے بھی مزا آتا ہے ایسا سرور ہے ، فرمایا:

﴿ مَنُ عَمِلَ صَالِحًا مِّنُ ذَكِرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْبِيَنَهُ حَيْوةً طَيِّبَةً \* وَلِنَجْزِيَنَّهُمُ ٱجُرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ (١٢- ٩٢) جوبھی ہمارے احکام کے مطابق زندگی گزارے گا ہم اسے پرسکون زندگی دیں گے،اے کوئی پریشانی نہیں رہے گی اس کا دل خوشی سے بھرارہے گا۔

## دنيا كامسلمه قاعده:

شیطان تو آئیں بہکا تا ہے نا کہ اللہ کے وعدوں پر یقین نہ کرو، ارے بیقر آن تو پرانا ہوگیا ہے بید آج کے مطابق نہیں رہا، یہ شیطان تو اپنے بندوں کو ایسے ایسے سبق پڑھا تا ہے تو چلے عقلی لحاظ سے بچھ لیس کہ پوری ، نیا کے عقلاء اور سائنس دانوں کا متفق علیہ فیصلہ ہے کہ صحت کا مدار دل کی خوثی سے ہے، بظاہر کوئی کیسی راحت میں کتنی ہی بڑ سے بہتر میں کتنی ہی بڑی بری بڑی بڑی بوری نعمتوں میں ہو، کیسی ہی کشادہ کھلی فضاء میں ہوکیسی بہتر سے بہتر نہیں آب و ہوا میں ہوئیسی اگر وہ ممکین رہتا ہے دل میں سرور نہیں تو اس کی صحت بہتر نہیں ہوگی طبیعت کرتی جائے گی اور اگر کسی کے دل میں غر نہیں بلکہ خوثی ہے سرور ہے تو اس کی صحت نعمیک رہے گی اور اگر کسی کے دل میں غر نہیں بلکہ خوثی ہے سرور ہے تو اس کی صحت نعمیک رہے گی ۔ یہ پوری دنیا کا مسلمہ قاعدہ ہے۔

جدہ میں انگریزوں کی کوئی کمپنی ہے انہوں نے اپنے ملک ہے کسی بڑے افسر کو بلوایا اس نے کمپنی کے سب ملاز مین کو جمع کر کے انہیں صحت درست رکھنے کا بہ طریقہ بتایا کہ روزانہ چند منٹ آ کینے کے سامنے کھڑے ہو کر ہنسا کریں مسکرایا کریں۔ اس کمپنی کے ایک ملازم نے مجھے یہ بات بتائی تو میں نے اس سے کہا کہ جے اللہ سے محبت ہوجاتی ہے وہ تو ہر وقت اپنے دل کے آ کینے میں مجبوب کود کھے کرمسکرا تا رہتا ہے، ہرام حتی کہ سوتے میں خواب بھی ایسے ہی و کھتا رہتا ہے اسے آ کینے کے سامنے مراح ہوکر ہننے کی ضرورت نہیں وہ تو ہر وقت اپنے مجبوب کی محبت میں مست و کھڑے ہوکر ہننے کی ضرورت نہیں وہ تو ہر وقت اپنے محبوب کی محبت میں مست و مرشار رہتا ہے۔

ول کے آکیے میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دکھے لی

میں بول دن رات جو گردن جھکائے بیٹھار رہتا ہوں تری تصویر سی دل میں تھنجی معلوم ہوتی ہے حجاب اوروں کو دنیائے دنی معلوم ہوتی ہے مجھے ہر سو تری جلوہ گری معلوم ہوتی ہے تری تصور سی ہر سو کھپنی معلوم ہوتی ہے تصور کی یہ سب صورت گری معلوم ہوتی ہے میں جدهر بھی دیکھنا ہول وائیں بائیں، آ کے پیچھے، اوپر نیچے، زمین آسان، جا ندستارے، بہاڑ درخت جدھر بھی دیکھتا ہوں تو بوں خوش رہتا ہوں کہ<sup>ا</sup> ر ت تری تصویری ہر سو تھنجی معلوم ہوتی ہے میں تو ہر جگہ تیرا جلوہ و مکھ دیکھے کرمسکرا تار ہتا ہوں 📗 🔔 ۔گلتاں میں جاکر ہر اک گل کو دیکھا تزن ہی ہی رنگت تری ہی ہی ہو ہے شاعرنے تو یوں کہاہے ۔ گشتاں میں حاکر ہراک گل کو ویکھا نہ تیری ی رنگت نہ تیری ی بو ہے حضرت تحکیم الامة رحمه الله تعالی فرماتے ہیں که بیشاعر عارف نہیں تھا عارف ہوتا تو یوں کہتا ہے گلتاں میں جاکر ہر اک گل کو دیکھا

کلتال کیل جاگر ہر آگ کل کو دیکھا تری بی سی رنگت تری بی سی بوہے

برگ درختان سبز در نظر ہوشیار ہربرگے دفتریست زمعرفت کردگار عارف کوتو بھول کی ایک ایک پی سے اسباق معرفت کے دفتر وں کے دفتر نظر آتے ہیں۔

حضرت جامی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے

حقا که درجان فگاره چشم بیدارم توکی هرچه پیدا می شود از دور پندارم توکی

فرماتے ہیں تھا، یقی بات ہے، کی بات ہے جس میں کوئی شک و شہر نہیں بالکل کی بات کہ تو میری جان میں، میری آنکھوں میں ایسار چابسا ایسار چابسا ہے کہ جس چیز پر بھی نظر پڑتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ تو ہی ہے، بیان کر ایک خشک مولوی نے کہا: گرخر پیدا شود؟ ''اگر گدھا نظر آئے تو؟'' حضرت جامی رحمہ اللہ تعالی نے مولوی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا: پندارم توئی۔ وہ تو ہوگا، جو ہماری بات نہیں بھتا وہ گدھا ہی تو ہا ہے اسے تو کہیں چراگاہ میں جاتا چاہئے یہاں تو وہی آئے جس میں بات بھنے کی صلاحیت ہوجس میں مات بھنے کی صلاحیت ہوجس میں صلاحیت نہیں وہ تو گدھا ہے۔

میں یہ بتارہا تھا کہ پوری دنیا کامسلمہ قاعدہ ہے کہ دل کے سرور سے صحت ٹھیک رہتی ہے، دل کی تمی ہے مرض آتے ہیں، جنہوں نے اللہ کو راضی کرلیا اللہ ہے بحبت قائم کرلی ان کے دل سرور سے بھرے رہتے ہیں پھر انہیں فرحت وسرور حاصل کرنے کے لئے باہر جانے کی ضرور سے نہیں رہتی۔ جن کے دل دائی اور بڑے سرور سے خالی ہیں، اللہ کی محبت کا سرور دائی بھی ہے اور بڑا بھی اس کے سامنے دنیا بھر کی مسرتیں گرد ہیں، اس کے مقالمے میں یہ چھوٹے جھوٹے سرور کوئی حیثیت نہیں رکھتے کہ مری کو دیکھ لیا اور فلال باغ کو دیکھ لیا یہ تو چھوٹی بھوٹی ہواری ہیں، عارضی بھی ہیں اور چھوٹی بھی ہیں ہے بڑی مسرت، بڑی راحت، بڑا سرور، بڑی نعمت ما ور بڑی رحمت مل جائے اسے ان چھوٹی چھوٹی فائی اور عارضی بہاروں کی ضرور سے نہیں اور بڑی رحمت مل جائے اسے ان چھوٹی فائی اور عارضی بہاروں کی ضرور سے نہیں ہوتی اور بڑی رحمت مل جائے اسے ان چھوٹی عائی اور عارضی بہاروں کی ضرور سے نہیں ہوتی اور بڑی رحمت میں جوٹی ورت ماس نہیں اس کا حال تو تھوٹی کے مریض جیسا ہے جے

کھجانے سے وقی طور پر مزا آتا ہے گر پھر پہلے سے بھی زیادہ تھجلی ہونے گئی ہے جیسے گدھے کی دم کے بینچے کا ثنا چھو گیا جب درد کی ٹیس اٹھی تو اس نے عجیب تدبیر کی کہ زور سے رانوں پر دم لگانی شروع کردی دم لگتے ہی کا ثنا اور اندر تھس گیا پھر دم مارتا جارہا ہے گدھے میں اتنی عقل کہاں کہ کسی انسان سے علاج کروائے وہ خود ہی ڈاکٹر بین بیٹھا اور اپنا آپریشن شروع کردیا دم پر دم مارتا جارہا ہے، تیجہ بیا کہ جس کا نے کی ذرا کی ٹوک چھی تھی اس کی غلط تدبیر سے وہ پورا کا ثنا ہی جسم میں پیوست ہوگیا گریے ڈاکٹر ساحب بی فرا سے جس کا استان کے دارہے ہیں کہ شاید اب بھی باز نہیں آتے دم پدوم مارتے چلے جارہے ہیں کہ شاید اب سکون ال جائے گر

جتنا تزیو کے جال کے اندر جال کھے گا کھال کے اندر

سکون حاصل کرنے کی گئی ہی تدبیریں اختیار کرلیں شایدان سے عارضی سکون حاصل ہو بھی جائے گر پھر پہلے سے بڑی مصیبت پہلے سے بڑے عذاب ہیں گرفار ہوجا کیں گئی ہی تفریح کرلیں، ٹی وی دیکھ لیں، آئینے کی سامنے کھڑے ہوکر مسلماتے رہیں دل کی بے چینی رفع نہیں ہوگی۔ اور جن کا اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہوجاتا ہے وہ گھر ہیں رہیں تو ان کے لئے سرورہی سرورہ اور جب بابر لکلیں تو ایک ہوجاتا ہے وہ گھر ہیں معرفت البہیہ کے اسباق ملتے ہیں گر باہر نکلے تو اللہ کے تم میں میں میں میں میں ہیں ہوگا۔ درسر کفظوں میں یوں کہہ دیندار بن جائے اسلاک کو وہ تو یہی کوشش کرے گئی کہ میرااللہ مجھ سے راضی ہوجائے وہ تو یہی کوشش کرے گی کہ میرااللہ مجھ سے راضی ہوجائے، جب اللہ رائی کو ہوجائے وہ تو یہی کوشش کرے گی کہ میرااللہ مجھ سے راضی ہوجائے ، اللہ کا میں میرا تو کوئی شے نہیں میری

جو تو میرا تو سب میرا فلک میرا زمیں میری جب اللہ سے تعلق قائم ہوجائے تو پھر تو زمین اور آسان پر ہماری ہی حکومت

ہوگی \_

ہمی دونوں تو حسن وعشق کی دنیا کے مالک ہیں جو تو عرشی تو میں فرشی فلک جیرا زمیں میری

ساری کبریائی تیرے لئے اور سارا بجز و انکسار میرے لئے، ارے! کچھ نہ پوچھے ایس مسرتوں پر کیسا سرور ہوتا ہے، نم اور فکرتو اس کے دل کے قریب آئی نہیں سکتے۔ جس خاتون کو تعلق مع اللہ حاصل ہوگا اسے اگر کوئی مری کی سیر کو لے جائے طرح طرح کی رنگینیاں دکھائے تو وہ یہی کہے گی ۔

حسینوں میں دل لاکھ بہلا رہے ہیں گر ہے جی وہ یاد آرہے ہیں گر ہائے پھر بھی وہ یاد آرہے ہیں بیال کے بیال کی بندی گھر میں بیالتہ کی بندی گھر میں اکیلی بند بیٹھی ہوتو لوگ بی بحصے ہیں کہ بے جاری گھر میں قد ہے گھٹن کا شکار ہے ، کتنی تکلیف میں ہے بیار ہوجائے گی گراس سے پوچھا جائے تو وہ کہتی ہے ۔۔۔

نہ خلوت میں بھی رہ سکے ہم اکیلے کہ دل میں گئے ہیں حسینوں کے میلے

ہم اکیلے کہاں ہیں ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں وکھے رہاہے، وہ خوش ہورہاہے کہ میری بندی مجھے راضی کرنے کے لئے گھر ہیں بند ہو کر ہیٹی ہوئی ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہواور دل ہی دل ہیں اللہ میرے ساتھ ہواور دل ہی دل ہیں اللہ میرے ساتھ ہوا ہوکہ ہیں تیرے ساتھ ہوں، ہیں تجھ سے راضی ہوں خوش ہوں اس کی صحت کیسے خراب ہو سکتی ہے؟

آگر اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان نہیں تو ونیا بھر کے اس مسلمہ قاعدے بی کوسامنے رکھیں کہ صحت کا راز دل کی خوشی میں ہے اور اللہ کا بندہ اللہ کے تھم پر عمل کرنے میں بی خوشی اور سکون محسوں کرتا ہے اللہ کے تھم کی خلاف ورزی سے اس کا دل عمکین ہوجاتا

ہے، صحت اور مرض کا یمی مدار اور یمی معیار ہے، اللہ تعالی عقل عطاء فر مائیں اپنے اوپر کامل ایمان عطاء فرمائیں۔

جس دل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا تعلق پیدا ہوجا تا ہے وہ دل اس نعت پر ہر وفت خوش رہتا ہے، اے دنیا کی رنگینیاں دیکھنے کا شوق نہیں ہوتا وہ تو یہ بچھتا ہے۔

> ستم است مر جوست کشد که بسیر سرو و یمن درا تو زغنی کم نه دمیدهٔ در ول کشا بچمن درا

لعنی اگر تیرے دل میں ہوں بیدا ہو کہ تفریح کو جاؤں تو یہ براے ظلم کی بات ہے۔ سرو اور سمن خوبصورت درخت ہیں جو باغوں میں لگائے جاتے ہیں۔ اگر سرو وسمن کی سیر وتفریح کی ہوں پیدا ہوتو بیظم کی بات ہے۔ کیوں؟ اس لئے کہ

ع تو زغني كم نه دميده در دل كشا بحين درا

الله تعالی نے خود تھے غنچ سے کم نہیں پیدا فرمایا، تو خود غنچ ہے بس دل کی طرف متوجہ ہوجا، دل کا وروازہ کھول آ کے چس بی چس ہے۔الله تعالی کی رحمتوں کی بارش، انوارو برکات، جنت کی تعمیس، الله تعالی کے جلال و جمال اور ان کی قدرت کے کرشے، ان چیزوں کو سوچئے ان کا مراقبہ سے جئے، الله تعالی نے سب سے بڑا چس تو اپنے ول جس بی رکھ دیا ہے اسے چھوڈ کر باہر سروروس کی سیرکو لکاناظلم نہیں تو اور کیا استحفار اور اس کی طرف توجہ ہوتو پھر اسے اتن فرصت کہاں کہ اپنے چس سے نکل کردنیا ہے کسی چس کا رخ کرے اس کا حال تو سیموتا ہے۔

میں ون رات جنت میں رہنا ہوں گویا مرے باغ ول کی وہ گل کاریاں ہیں ایک بار ایک ڈاکٹر نے کہا کہ مریض ہیتال میں پہنچنے کے بعد ''سیف'' (محفوظ) ہوجاتا ہے یعنی ہیتال میں واخل ہونے کے بعد مریض کو یا اس کے دشتے داروں کو پریشان نہیں ہونا چاہئے، وہ ہمینال میں ڈاکٹر کے ہاتھ میں سینہ ہو چکا ہے اب کوئی پریشانی کی بات نہیں، حالانکہ ڈاکٹر کاعلم ناقص، محبت ناقص، قدرت ناقص، حکمت اور مصلحت ناقص۔ اللہ تعالیٰ کاعلم کامل، قدرت کاملہ، محبت کاملہ، بندوں کی مصلحت اور حکمت ہروقت ان کے چیش نظر ہے تو جواللہ کے باتھ ہیں سیف ہوجائے اللہ تعالیٰ کی رضا کو ہروقت مدنظر رکھے وہ کہے پریشان ہوسکتا ہے؟

خواتین کوتو اللہ تعالی نے پیدا ہی گھر میں رہنے کے لئے فرمایا ہے، اس لئے ونیا کی ہرزبان میں بیوی کو'' گھر والی'' کہا جاتا ہے۔اردو میں'' گھر والی'' بیوی کو کہا جاتا ہے فاری میں کہتے ہیں" اہل خانہ" اس کے معنی بھی گھروالی کے ہیں،عربی میں کہتے جِين" ابل بيت'' اس كا مطلب بھى گھر والى، شيعه حضرت على ،حسن،حسين ، فاطمه رضى الله تعالیٰ عنہم کو اہل بیت کہتے ہیں بیان کا الحاد ہے۔قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں ان کی اہلیہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اہل بیت فرمایا، رسول التُدصلي التُدعليه وسلم كي از واج مطهرات امهات المؤننين رضي التُدتعاليُ عنهن كو قرآن مجيد ميں الله تعالى نے اہل بيت فرمايا، ہرزبان ميں ہر لغت ميں اہل بيت يعنى محمروالی بیوی بی کوکہا جاتا ہے۔اللہ تعالی نے تو خواتین کو پیدا بی ای لئے فرمایا کہود گھر میں رہیں گھر میں رہ کر امور خانہ داری انجام دیں ،شوہر کی خدمت کریں، بچوں کی د کمچہ بھال کریں، انہیں بیدا ہی اس مقصد کے لئے کیا ہے اس لئے ان کی صحت بھی اس سے دابستہ رہتی ہے۔ جوعورتیں اللہ کوراضی نہیں رکھتیں شیطان کوراضی رکھنا جاہتی ہیں وہ گلیوں بازاروں اور تفریح گاہوں میں ماری ماری پھرتی رہتی ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق گھر میں رہنے سے بیار ہوجائیں گی اور گھر سے بام تکلیل کی تو تندرست رہیں گی، درحقیقت بیداللہ کی بندیاں نہیں شیطان کی بندیاں ہیں۔عورت تو ہے ہی گھر ہیں رہنے کے لئے اگروہ اللہ کی بندی ہے تو گھر میں اس کی صحت ٹھیک رے گی باہر نکلے گی تو بھار ہوجائے گی۔ اور جوشیطان کی بندی ہےاس کے لئے وہی معاملہ ہوتا ہے کہ چلتی پھرتی رہے مری جاتی رہے اور مری بھی جارہی ہے، سبحے ہی گئے ہول گے، ان کی صحت ای طریقے سے ٹھیک رہتی ہے انسان جیسا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ رکھتا ہے انلہ تعالیٰ کا معاملہ اس کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے۔ یہ بورتیں جو ماری ماری پھرتی ہیں تو ٹھیک رہتی ہیں وراصل کٹر ت معاصی نے ان کی فطرت بدل دی ورنہ فطرت کے مطابق تو گھر کی فضاء ہی عورت کے لئے موافق ہے۔ فطرت بدل دی ورنہ فطرت کے مطابق تو گھر کی فضاء ہی عورت کے لئے موافق ہے۔ لہذا جو عورت بھی ہے کہ وہ جب ذراتفری کے لئے گھر ست باہر نکلتی ہے تو اس کی صحت ٹھیک رہتی ہے، اس کا یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بے وین ہے اور بیاس بر بے دین کے اور بیاس بر بے دین کی وہال ہے کہا ہے گھر میں سکون نہیں ملتا۔

## عورتوں کی صحت کا راز:

جب الله تعالی نے عورتوں کو وَفَرْنَ فِی بُیوْزِکُنَ کا تھم دیا ہے تو بیاس کی دلیل ہے کہ الله تعالی نے گھر کے ماحول کوعورت کی صحت کے لئے سازگار بتایا ہے صحت کے لئے سازگار بتایا ہے صحت کے لوازم میں ورزش مسلمات میں سے ہاس کے لئے بھی عورت کو گھر سے باہر نگلنے کی ضرورت نہیں کیونکہ گھر کے کام کاج سے عورتوں کی ورزش ہوتی رہتی ہے ورزش کا

- 🛈 سانس تيز ہوجائے۔
  - 🗗 پینے آنے لگیں۔
- 🕝 تھكادث محسوس ہو۔

آئ کل عورتیں گھر کے کام سے تو جان چراتی ہیں ہر کام کے لئے انہیں ملازمہ حاہثے جب کہ بید ملاز مات فاسقات ہوتی ہیں جو دین، جان،عزت اور مال کے لئے مہلکات ثابت ہورہی ہیں۔ گھر بلو کام کے لئے ملار مات رکھتی ہیں پھر فارغ پڑے بیا نفسانی اور شیطانی وساوس دل و د ماغ میں گھر کر لیتے ہیں اور جسمانی ورزش بھی

نہیں ہو پاتی جس کی وجہ سے قلب و قالب دونوں بیار ہو جاتے ہیں پھر کہتی ہیں گھر سے باہر میں رہنے سے صحت خراب ہوری ہے لہذا تندری حاصل کرنے کے لئے گھر سے باہر تغریج کے لئے جانا ضروری ہے۔ اگر واقعۃ صحت حاصل کرنا جاہتی ہیں تو گھر کے کام کے لئے طازمہ نہ رکھیں تمام کام خود کریں بلکہ اگر گھر کے کام کرنے کے بعد پھو وقت کے جائے تو اس میں چکی پیسا کریں ، چکی پینے میں بہت فائدے ہیں اس سے قلب وقالب وانوں کی اصلاح ہوتی ہے۔ اگر حور تیں اس نے اکہ ورتی کو ان شاء والد وانوں کی اصلاح ہوتی ہے۔ اگر حور تیں اس نے اکہ والی تو ان شاء والد وانوں کی اصلاح ہوتی ہے۔ اگر حور تیں اس نے اکہ والی تو ان شاء والد وانوں کی اصلاح ہوتی ہے۔ اگر حور تیں اس نے داکھیں تو ان شاء

## بهشی زبور بردهیس:

عام طور پرایک بات فون کے ذریعہ جھے بتائی جاری ہے کہ آپ تو خوا تمن کو باہر نظنے سے روکتے ہیں جب کہ فلال بزرگ نہیں روک رہے، فلال نہیں روک رہے، فلال نہیں روک رہے۔ فلال نہیں روک رہے۔ اس بارے ہیں کہلی بات تو یہ کہ تجربہ سے ثابت ہوا ہے کہ جو لوگ کسی عالم یا بزرگ کا نام لیتے ہیں یہان سے پوچھے نہیں ایسے بی نفس و شیطان کے اجباع کے لئے کسی کا نام لے دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جواب تو سوال کے مطابق ہوتا ہے کچوا پی خواہش کے مطابق سوال بناکر پوچھ لیتے ہوں گے، پھرانہوں نے جو جواب دیا وہ پورے طور پر سمجھے بھی یا نہیں، اس لئے جو بھی کہتا ہے کہ فلال عالم فونہیں روکتے تو ہیں ان سے کہتا ہول کہ آپ ان سے کھوا کر جھے دکھا کیں آج تک کو نہیں روکتے تو ہیں ان سے کہتا ہول کہ آپ ان سے کھوا کر گے دوتوں کو باہر نظنے کی، ماری ماری پھرنے کی اجازت دیتے ہیں تو ان سے کھوا کر لے آئیں باہر نظنے کی، ماری ماری پھرنے کی اجازت دیتے ہیں تو ان سے کھوا کر لے آئیں کو رہیں اور بات ہماری کے دیتے ہیں تو ان سے کھوا کر لے آئیں گھرو، سے جو ہیں آجائے تو ہم بھی اعلان کردیں گے کہ بھاگی پھرو، پیتالوں ہیں نگتی پھرو، سے جو ہیں آجائے تو ہم بھی اعلان کردیں گے کہ بھاگی پھرو، پیتالوں ہیں نگتی پھرو، سے گھول بازاروں ہیں۔ یہ جو ہیں نے طریقہ بتایا نکھوا کرلانے کا یہ تو بہت آسان ہے گھول بازاروں ہیں۔ یہ جو ہیں نے طریقہ بتایا نکھوا کرلانے کا یہ تو بہت آسان ہے گھول بازاروں ہیں۔ یہ جو ہیں نے طریقہ بتایا نکھوا کرلانے کا یہ تو بہت آسان ہے

اس سے بھی زیادہ آسان بات سے کہ اس وقت میں جیتے بھی علماء دیو بند کے مشابخ ہیں بڑے بڑے علماءاور پیرحفرات ان سب کے بڑے تو حفرت حکیم الامة رحمہ الله تعالی ہیں اس لئے انہیں پیران پیرکہا جاسکتا ہے سب کے پیر ہیں۔علماء کرام کوسمجھانے کے لئے بتار ہا ہوں کہ پیران پیر میں اضافت مقلوبیہ ہے، اصل میں ہے پیر پیراں (پیروں کے پیر) حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہاللہ تعالیٰ کولوگ پیران پیر کہتے ہیں،ان کی تعلیمات تو ہمارے سامنے نہیں اور وہ ہمارے سلسلے کے بھی نہیں، سلسلے کے بڑے بزرگوں میں سے جن کی تعلیمات ومواعظ وغیرہ کتابی صورتوں میں، ایک کتاب نہیں سینکڑوں کتابوں کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہیں وہ ہیں ہمارے پیرپیراں یا عام اصطلاح کے مطابق پیران پیر اور بڑے پیر صاحب بھی کہہ سکتے ہیں، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہاللہ تعالیٰ کولوگ بڑے پیرصاحب بھی کہتے ہیں۔ ہمارے بڑے پیرصاحب اور پیران پیرحفزت حکیم الامة مولانا محمد اشرف علی صاحب تفانوی رحمه الله تعالی میں یہاں جتنے بھی بزرگ موجود میں یہان سب کے برے پیر ہیں۔ یا کستان میں تو ان کے کوئی خلیفہ ہیں رہے ہندوستان میں ایک خلیفہ ہیں حضرت مولا تا ابرارالحق صاحب رحمه الله تعالى، يهال جتنے بھى ہيں وہ سب ان كے خلفاء كے خلفاء ہیں یعنی مریدوں کے مریدتو ہے اپنے بوے پیرصاحب کی بات کیوں نہیں مانے؟ کتاب بہشتی زیور کھول کرد مکھ لیس ہے جھ کر کہ وہ تو ہمارے پیروں کے بھی پیر ہیں اس كتاب كو ديكھيں اور اس كے مطابق عمل كريں۔ اس ميں عورتوں كے باہر تكلنے كے بارے میں بہت صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ نہ کہیں عیادت کو جاسکتی ہے، نہ شادی بیاہ میں جائتی ہے، حتیٰ کہ والدین کے گھر بھی اگر کسی تقریب وغیرہ میں عورتوں کا اجتماع ہوتو وہاں بھی نہ جائے۔ وہ توجتنا میں کہتا ہوں اس سے بھی زیادہ ہے۔ لوگوں کے ممل سے بی ثابت ہوا کہ آج کے مسلمان کے نفس کو جہاں چھٹی ملتی ہے ادھر کو بھا گتا ہے اور جہاں یانبدی لگتی ہے کہ نفس وشیطان کے شرسے بچنے کے لئے بیر کس اور بیرنہ كريں تو دنيا بھى بن جائے گى اور آخرت بھى، بدان پابنديوں سے گھبرا تا ہے طرح طرح کے حلے بہانے بناتا ہے۔ مخضر بات سے کہ جو پیریا جو بزرگ یا جو عالم این بڑے پیرکی پیران پیرکی بات نہیں مانتا اور کہتا ہے کہ عورتیں باہر پھرتی رہیں کوئی بات نہیں، جواپنے پیر کی بات نہیں ماتا یا پیر کے پیر کی بات نہیں مانتا اس کا کیا اعتماد اس سے تو تعلق ہی نہیں رکھنا جائے اے تو دیسے ہی فہرست سے نکال دیا جائے کیونکہ بیاتو تالائق ہے بروں کامنکر ہے، جس نے بروں کا احترام نہ کیا جس نے بروں کی بات نہ مانی وہ تو اس لائق ہی نہیں کہ اے شخ کہا جائے یا پیر کہا جائے یا اسے عالم کہا جائے۔ بوے پیرصاحب نے بہتی زیور میں ایک ایک بات ایک ایک رسم کے بارے میں لکھا ہے، کون کون سی رحمیں ہیں جن کے لئے عورتیں گھروں سے باہرتکلی ہیں اوراس میں کیسی کیسی خرابیاں ہیں سب کچھ لکھ دیا، پھر بہٹتی زیور کتاب بھی ایسی ہے کہ گھر گھر موجود ہے اللہ نے اسے ایسا قبول عام عطاء فرمایا اور بردی بات بیاکہ کسی شیطان نے بعد ين اس ميں كى قتم كى ترقيم يا رووبدل كرديا موايسے بھى نہيں، جو جومسائل جس طریقہ سے انہوں نے لکھوائے تنے وہ بعینہا ای طریقے سے ہیں، بعض جگہ خاص خاص علمی باتوں کے بارے میں بعض علماء نے لکھا بھی تواس طرح کہ اصل کو باقی رکھ كرحاشيه يرلكها ہے مربدعات، مظرات، خلاف شرع رسوم كے بارے ميں توكى نے بھی اس کے حاشے پرنہیں لکھا ایا نہیں ہوا کہ انہوں نے تو لکھ دیا تھا کہ عورتیں بلا ضرورت شدیده گھرے باہر نہ لکلا کریں لیکن کی دوسرے عالم نے لکھ دیا ہو کہ اب فكل جاياكرين اس لئے كداب بوى رحمت كا زماندآ كيا ہے۔ان لوگوں كا خيال ہے كه يهلي زمانے مين فساد تھا اور اب بري رحت ہے آج كل كى عورتين وليات الله بين بیساری رابعات بھریہ ہیں ان کے شوہر بھی دبوث نہیں ہیں بلکہ بڑے بڑے اولیاء الله بين اس لئے اگران كى عورش كھرے باہر مارى مارى چرتى ربين يا بدائى عورتوں كوبابرتفري كروات ربين توكوني نقصان فيهوكا أنبيس كيح خطره نبيس موكاءان كحمل

خواتمن كى تفريح في في في المنافي المن وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العلمين



- نَاشِينُ --كِتَا الْبِهِ لَهُمُ عُ ناظم آباد کاکساچی

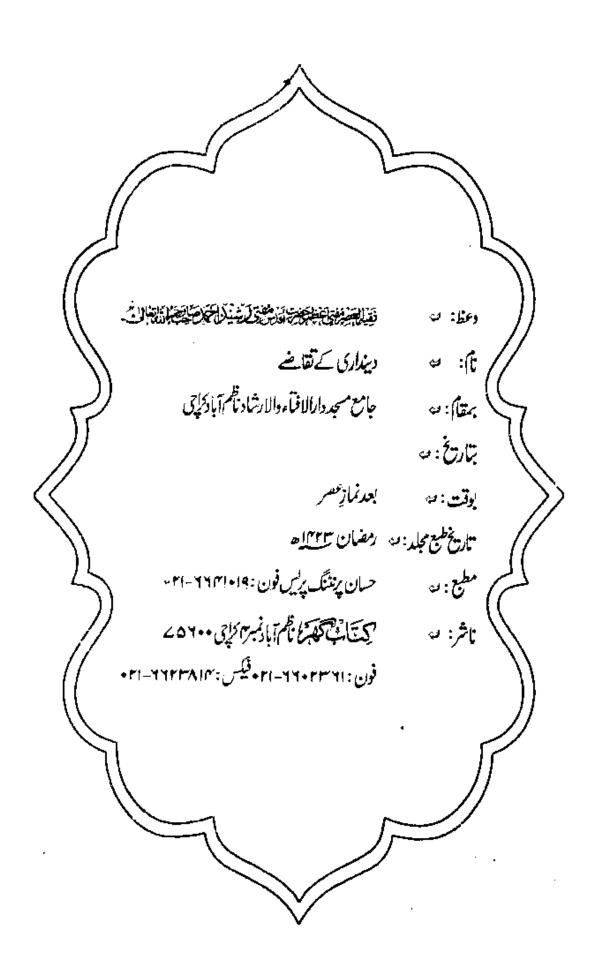

#### وعظ

# دیزراری کے تقاضے

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيالت اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له ونشهد ان لا الله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمداً عبده ورسوله صلى الله تعالىٰ عليه وعلى اله وصحبه اجمعين.

اما بعد فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم، بسم الله الرحمان الرحيم.

﴿ وَسَارِعُوْا اللَّى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرُضُهَا السَّمَاوَٰتُ وَالْأَرْضُ لَا أُعِدَّتُ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنِ النَّاسِ السَّرَّاءِ وَالْكَفِرِ وَالْكَفِينَ عَنِ النَّاسِ " وَاللَّهُ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ " وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿ ) (١٣٣٠١٣٣-١)

تَنْ اور دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف جس کی وسعت الی ہے جیسے سب آسان اور زمین، وہ تیار کی گئی ہے اللہ ے ڈرنے والوں کے لئے، ایسے لوگ جوخرج کرتے ہیں فراغت میں اور تنگی میں اور غصہ کے ضبط کرنے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالی ایسے نیکوکاروں کومجوب رکھتے ہیں۔'

## الله تعالى كى عجيب قدرت:

برے ماحول اور بے دین گھرانے میں ایک آ دھ فرد کو اگر ہدایت ہو جائے جیسا کہ اکثر ہور ہاہے اللہ تعالیٰ اپنی شان بیان فرمار ہے ہیں:

﴿ يُخْرِجُ الْحَى مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُخْرِجُ وَنَ ٢٠٠٠ وَيُخْرِجُ وَيَ الْمَنْ وَيَعْلَى الْمُحْرِجُ وَيَ الْمُعْرِجُ وَيَ الْمُعْرِجُ وَيَعْلَى الْمُعْرِجُ وَيَ الْمُعْرِجُ وَيَعْلَى الْمُعْرِجُ وَيْ وَالْمُ عَلَى الْمُعْرِعِي وَيْعَلِمُ وَالْمُعْلَى الْمُعْرِعُ وَيْ وَالْمُعْرِعُ وَالْمُعْرِعُ وَالْمُعْرِعُ وَالْمُعْرِعُ وَالْمُعْرِعُ وَالْمُعْلَى الْمُعْرِعُ وَالْمُعْرِعُ وَالْمُعْلَى الْمُعْرِعُ وَالْمُعْلَى الْمُعْرِعُ وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلِقِ وَالْمِلْمُ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِعُ وَالْمُعْلِقُ وَالِمُ وَالْمُعْلِعُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِعُ وَالْمُعْلِعُ وَالْ

(14-14)

اللہ تعالیٰ کی قدرت کا لمہ کا مشاہدہ ہورہا ہے، بروں سے اچھے اور اچھے لوگوں سے برے پیدا ہورہ ہیں، مردہ سے زندہ پیدا کرنا اور زندہ سے مردہ پیدا کرنا، اللہ تعالیٰ اپنی اس عظیم قدرت کو قرآن مجید میں بار بار بیان فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مجت اور فکر آخرت سے جو دل زندہ ہیں ان کے یہاں بری اولاد پیدا ہوری ہے اور بہت سے برے لوگ جن کے دل مردہ ہیں بینی ان کے دل اللہ تعالیٰ کی محبت اور فکر آخرت سے خالی ہیں ان کے یہاں اللہ تعالیٰ زندہ لوگوں کو پیدا فومارہ ہیں، ان کی اولاد میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور فکر آخرت پیدا ایسے بیدا ہورہ ہیں کہ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور فکر آخرت پیدا ہورہ ہیں کہ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور فکر آخرت پیدا ہورہ ہی ہورہ ہیں۔ کشرت سے ہورہا ہے، اس لئے بتا رہا ہوں کہ جہاں بورا ماحول برا ہو، والدین، بھائی، بہن اور اعزہ وا قارب سب برائی میں جمال ہوں اور بورے خاندان میں سے کسی ایک کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی ہو، اس کے دل میں فکر آخرت اور اپنی محبت پیدا فرما دی ہوتو اسے سوچتے رہتا چا ہے کہ سب بائد تعالیٰ کی رحمت اور دشکیری ہے۔

## برے ماحول میں نیک بنے والوں کو کیا کرنا جاہے:

ایے برے ماحل ہیں اگر ایک مخص نیک بن جاتا ہے تو اسے بہت سے مسائل کا سامنا کرتا پڑتا ہے، بہت کی مشکلات برداشت کرنی پڑتی ہیں، لوگوں کے طعنے سننے پڑتے ہیں، بہت سے مذاق اڑانے والوں کا سامنا کرتا پڑتا ہے، بہی کوئی ملا کہے گا، کوئی قدامت پند اور دقیانوس کے گا، کوئی غیر مہذب اور بے وقوف کے گا۔ ان حالات میں کیا کرتا ہے ہے۔ نمبر وار یاد کرلیس، دوسروں کو یادر ہے ندر ہے گرجنہیں ان تکلیفوں کا سامنا ہے وہ تو ضرور یادر کھیں۔

#### نها پېلی ذمهداری:

جولوگ نیک بن گئے وہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر یوں شکر اواء کیا کریں:
"یا اللہ! ایسے برے معاشرہ میں، برے ماحول اور برے خاندان میں تو
نے مجھے ہدایت سے نوازا، بیصرف تیرائی کرم ہے، اگر تیری دست گیری
نہ ہوتی تو میں ایسے برے ماحول میں کیسے نیک بن سکتا تھا، اس میں میرا
کوئی کمال نہیں، صرف تیرائی کرم ہے، اس پر تیراشکر اواء کرتا ہوں، اس
شکر کو تیول فر ما اور اس شکر کی بدولت اس نعمت میں ترقی عطاء فرما۔"
بید عاروزانہ بلانا غدمانگا کریں۔

### دوسری ذمهداری:

نیک بنے والوں کو چاہئے کہ وہ ہمیشہ نرمی سے کام لیں، غصری عادت کو چھوڑ دیں اور اس سے بیخے کی کوشش کریں، کسی بات پر کوئی کتنا سخت اور برا بھلا کہے، جو حالات بھی گھر میں چیش آئیں ان میں غصر کا اظہار نہ کریں، میں بینیں کہدر ہا کہ آپ کوغصہ نہ آئے اس لئے کہ غصر آنا تو قدرتی بات ہے، اپنے اختیار میں نہیں، میں بیہ

کہدر ہا ہوں کہ غصہ کو جاری نہ کریں ، یعنی اس کے تقاضہ پڑھل نہ کریں ، خلاف طبع بات پر غصہ تو آتا ہی جائے۔ حصرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

"من استغضب فلم يغضب فهو حمار"

تَتَوْجَمَنَكَ: "أنسان عصدولانے والی كوئی بات سنے يا ديکھيے پھراسے عصدند

آئے تو وہ انسان نہیں گدھاہے۔''

بلکہ گدھے سے بھی بدتر ہے، اس لئے کہ غصرتو گدھے کو بھی آتا ہے فرق ہیہ کہ گدھا غصہ کو جاری نہیں کہ گدھا غصہ کو جاری نہیں کہ گدھا غصہ کو جاری نہیں کرتا ہے اور انسان واقعۃ انسان ہے تو وہ غصہ کو جاری نہیں کرتا ضبط کر لیتا ہے، غصہ کی باتوں پرغصہ تو آئے گا مگراسے ضبط کریں جاری نہ کریں، صبر نے کام لیس، قرآن مجید میں بھی یہ نہیں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو غصہ نہیں آتا بلکہ فرمایا:

﴿ وَإِذَا مَا غَضِبُواْ هُمْ يَغْفِرُونَ ﴾ (٣٢-٣٢)

تَكْرَجَمَكَ: "جب أنهيس غصه آتا بوه معاف كردية بين."

جاری نہیں کرتے صبرے کام لیتے ہیں، اور فرمایا:

﴿ وَالْكَظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ﴿ ﴾ (١٣٣-٣)

اللہ تعالیٰ کے نیک بندے فصہ کو چہا جاتے ہیں، جیسے کڑوی دواء یا کوئی بھی بہت میں کڑوی چیز حلق میں اتارہا پڑے تو منہ بنا کر کسی نہ کسی طریقے ہے اور تکلیف ہے حلق میں اتارہی لیتے ہیں، غصہ کے گھونٹ ٹی جاتے ہیں۔ غصہ کا گھونٹ ہے بڑا کڑوا، اور اس کا لگانا ہے بڑا مشکل، مگر اللہ تعالیٰ کی محبت اور جنت کی نعمتوں کی طلب میں بیکڑوا گھونٹ نی ہی لیتے ہیں، غصہ کو جاری نہیں کرتے۔

#### غصه كاعلاج:

غصہ جاری کرنے سے بیخے کا نسخہ میہ ہے کہ جہال کس بات پر غصر آئے فورا

دہاں سے دور چلے جائیں، کھڑے ہیں تو بیٹے جائیں، بیٹے ہیں تولیث جائیں، پانی پی لیس، وضوء کرلیس، ان تدبیروں سے غصہ تھنڈا ہو جاتا ہے۔ پہلی تدبیرسب سے زیادہ اہم ہے کہ وہاں سے ہٹ جائیں، دور چلے جائیں، جس پر غصہ آیا ہواس کا چہرہ بھی نظر نہآئے۔

دوسری تدبیر بینی پانی پینے اور وضوء کرنے ہے بھی خصہ شندا ہوجاتا ہاں لئے کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے وہ آگ جرکاتا ہے اس پر پانی ڈالیس کے تو وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے وہ آگ جرکاتا ہے اس پر پانی ڈالیس کے تو وہ شیشان ہوجائے گی۔

تیسری تدبیر کا حاصل ہے کہ پہلے جتنی حرکت کر رہے ہوں فعہ کے وقت اس حرکت کو کم کر دیں، اگر چلتے ہوئے فعہ آرہا ہوتو تغیر جانے سے فعہ کم ہو جائے گا، بیٹھ جائے تو اس سے کم لیٹ جائے تو اس سے بھی کم، اس لئے فعہ کی حالت ہیں ہے کوشش کی جائے کہ حرکت کم سے کم ہو، سکون سے جا کر کہیں لیٹ جائیں، ذکراللہ اور حلاوت شروع کر دیں، بیسب تو وقتی تدبیریں ہیں۔

ہیشہ کے لئے غصہ کی برداشت کا نسخہ ہے کہ روزانہ بلاناغہ کی وقت ہے سوچا
کریں کہ میں تو وینداراور نیک بنا ہوں اللہ تعالیٰ کی رضا عاصل کرنے کے لئے ایسانہ
ہوکہ شیطان مجھے غصہ دلا کرمیرے مالک کو مجھ سے ناراض کروے، جنت کی خاطراتن
تکلیفیں برداشت کر رہا ہوں، ایسانہ ہوکہ غصہ کی وجہ سے جنت کی وہ ساری تعمین خم
ہو جائیں، ونیا میں اتنی محنت و مشقت بھی برداشت کی پھر بھی وہی جہنم کی جہنم، دنیا و
آخرت میں غصہ کی معزمیں سوچا کریں کی کو ناخی ایذاء پہنچانے پر بہت خت وعیدی
وارد ہوئی ہیں، پھر غصہ جاری کرنے کی صورت میں باہم جومنافرت ہوتی ہے وہ دنیا و
آخرت دونوں کو جاہ کرتی ہے، اللہ تعالیٰ سے غصہ برداشت کرنے کی دعاء بھی کیا
تریں، اور جہاں غصہ جاری ہوگیا اس سے استغفار بھی کریں اور جس برغصہ جاری کیا
اس سے معانی بھی ما تکیں اور مزید کی طرح اس کی دل جوئی بھی کریں، یہ کام روزانہ

کرتے رہیں۔

دوسری بات میسوچا کریں کہ جس پر مجھے غصر آ رہا ہے اس پر مجھے جتنی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کو مجھ پراس سے زیادہ قدرت ہے، اگر میری کوتا ہیوں کی وجہ سے وہ مجھ پراپنا غصہ جاری کر دے تو میرا کیا حشر ہوگا؟

تیسری بات بیسوچا کریں کہ جھےجس پر غصہ آرہاہے بیں اے اپنے سے کمتر سجمتنا ہوں مرحمکن ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں بیاس وقت مجھے سے بہتر ہو جہیں تو شاید آبندہ چل کر جھے سے بہتر ہو جائے اعتبار تو خاتمہ کا ہے۔

### تىسرى دەردارى:

جولوگ دیندار بن محے ہول، وہ دالدین اور بھائی بہنول کی خدمت دوسرول کی بنسیت زیادہ کیا کریں، ایک گھر میں سارے بھائی بہن ویندار نہیں، ان میں سے ایک کو اللہ تعالی نے ہدایت سے نواز دیا، دیندار بتا دیا تو اسے سوچتا چاہئے کہ دوسرے بھائی بہن جو دیندار نیس ہے وہ والدین کی جتنی خدمت واطاعت کرتے ہیں میں جائز کاموں میں اس سے زیادہ کرول، تاجائز کامول میں والدین کی اطاعت کسی حال میں بھی جائز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" (١٦٠)

تَتَوْجَهَنَدُ: "الله تعالى كى تافر مانى مِس كسى مُحلوق كى اطاعت جائز تبيل-"

ممر جائز کاموں میں ان کی اطاعت وخدمت جتنی ہوسکے زیادہ سے زیادہ کریں

اس میں دوقائدے ہیں:

چہ کلا فَا فِیْنَ اَنْ اَ بِمَانَی بِہُوں کی خدمت میں بہت بڑا تواب ہے اور والدین کی خدمت میں نفل عبادت ہے اور والدین کی خدمت میں نفل عبادت سے بھی زیادہ تواب ہے۔

## والدين كى خدمت مين نفل عبادت سے زيادہ تواب ہے:

کوئی فض نفل نماز پڑھ رہا ہے اور والدین بی ہے کی نے یوں بی بلا ضرورت
پکارا لین کوئی الی خت سرورت بھی نہیں تھی کہ خدانخواستہ کہیں آگ لگ گی ہو یا کہیں
دو وب رہے ہوں یا کہیں گر رہے ہوں، کیونکہ الی ضرورت بی تو فرض نماز بھی تو رُن اللہ واجب واجب الغرض الی کوئی شخت سرورت بھی نہتی، پھر بھی ان بی ہے کی نے بادا اور ان کو بینلم نیس تھا کہ آپ نفل پڑھ رہے ہیں تو نماز تو رُ کر جواب دینا واجب ہے، اگر آپ نے نماز نہ تو رُی تو تہا واجب میں اللہ اگر آپیں معلم تھا کہ آپ نفل میں ہے، اگر آپیں معلم تھا کہ آپ نفل میں نماز پڑھ رہے ہیں او نماز تو رُ نا جائز ہیں، الملمی بیس نماز پڑھ رہے ہیں اس کے باوجود بلا ضرورت پکارا تو نماز تو رُ نا جائز ہیں، الملمی بیس نکارا تو نماز تو رُ کر ان کی بات کا جواب و بنا ضروری ہے، آئی اہمیت ہے والدین کی، اس لئے جائز کا موں بیں ان کی خوب اطاعت وخدمت کریں، نرمی اور محبت سے پیش آئی ہا۔

الله تعالى فرمات بين:

﴿ فَلَا تَقُلُ لَّهُمَا أُفِ وَلَا تَنْهَرْ هُمَا وَقُلُ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا ۞ وَاخْفِضْ لَهُمَا خَتَاحَ الذَّلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّهُمْ اللَّهُ مَا فِي نُفُوسِكُمْ اللَّهِ مَا فِي نُفُوسِكُمْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَا وَيُ نُفُوسِكُمْ اللَّهُ اللْحُلِيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْحُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْحُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(mtrr-k)

جس کومائنی کرنے کے لئے پورے ماحول اور معاشرہ کا مقابلہ کردہ ہیں، یہ تو سوچیں کہ اس کی رضا کس میں ہے؟ والدین فاس ، فاجر حی کہ کا فربی کیول نہ ہوں ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ اللہ تعالی اس بارے میں یوں ارشاد فرما رہے ہیں: "والدین کواف تک نہ کو اور نہ انہیں جوڑکو بلکہ ان کے ساتھ فری سے بات کرو" آگے

فرمایا: "ہروفت ان کے سامنے جھکے رہو" گویا محبت واطاعت میں جھکے جارہے ہیں، بچھے جارہے ہیں اور ان کے لئے یوں دعاء کیا کرو: "یا اللہ! انہوں نے بچپن میں جیسی میری تربیت فرمائی ہے ویسے ہی تو ان پر رحم فرما" ان کے لئے بیدعاء جاری رہے۔

## والدين كى نا كوار باتول يرصبركرنے والول كو بشارت:

مجھے ایسا کہتے ہیں، جھے براکوں ہوں کے دعائیں بھی جو ایسی ہو جاتی ہیں جو طبیعت پر گراں گزرتی ہیں، اس لئے دل میں اس قتم کے خیالات آنے لگتے ہیں کہ انہوں نے جھے ایسا کیوں کہا؟ میرے ساتھ ایسا معالمہ کیوں کیا؟ میں تو بہت نیک ہوں اور بہت فرما نبردار اور خدمت گزار ہوں، ان کے لئے دعائیں بھی بہت کرتا رہتا ہوں پھر بھی یہ جھے ایسا کہتے ہیں، جھے براکوں بھھتے ہیں؟

یدائے خیال میں مجھ رہا ہے کہ اس پرظلم ہورہا ہے یا واقعۃ ظلم ہورہا ہو حقیقت کھے بھی ہواں فتم ہورہا ہو حقیقت کھی ہواس فتم کے خیالات سے ول تک ہورہا ہوجس کی وجہ سے شاید بھی بلاقصد وارادہ ان کی اطاعت و خدمت میں کوئی کوتا ہی ہو جائے ، اس حالت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا فِي نَفُوسِكُمْ ﴿ إِنْ تَكُونُواْ صَلِحِيْنَ فَاِنَّهُ كَانَ لِلْاَوَّابِيْنَ غَفُورًا ۞﴾ (١٥-٣٥)

تہارے رب کوتہارے دلوں کے تمام حالات کاعلم ہے۔ اگرتم صالح اور شریعت کے پابندرہ اور والدین کی طرف سے ایذاء پر صبر کرتے رہ اور ول میں ان کی عظمت اور ان کی اطاعت و خدمت کا ارادہ ہو، تو تہارے دلوں میں جو خیالات آتے ہیں اور محملن کی وجہ سے خدمت واطاعت میں جو غیرارادی کوتا ہیاں ہوجاتی ہیں اللہ تعالی ان سب کو بخش دیں ہے، یہاں کا کیا کرم ہے، کہی رحمت ہے کہ غیرا فقیاری طور پر ول میں جو غصہ اور جو خیالات آرہے ہیں اللہ تعالی ان خیالات اور دوسری

کوتا ہیوں کو بخش دیں گے۔

"جو بچه دیندار اور نیک بن جاتا ہے وہ ہماری کیسی خدمت کرتا ہے، ہمارا کیسا فرمانبردار ہے، کیسا اچھا بیٹا ہے، صرف ہماری بی نہیں بلکہ سب معانی بہنوں کی بھی خدمت کرتا ہے، بید کیسا اچھا ہے، اب تو سب کو دیندار بی بناجا ہے۔ "

غرضیکہ آپ کی خدمت سے ان کے دلوں میں دین کی عظمت و وقعت پیدا ہوگی بدر بانی تبلیغ کی بجائے آپ کی ملی تبلیغ ہوگی ،اور زبانی تبلیغ اتنا فائدہ نہیں دیتی جتناعملی تبلغ فاكده وي بي على سے ابت كردكماية كداسلام كى كياتعليم بي يكمسلمان بن کر دکھائے کہ مجیح مسلمان کیے کہتے ہیں؟ ادر اگر کسی کو خدمت کرنے کا موقع نہ مطے تو اسے جا بیٹے کہ وہ والدین اور بھائی بہنوں کی مانی الداد کرتا رہے اور اس بات کا اجتمام کرے کہ اس کے کسی قول یافعل سے کسی کو تکلیف نہ چینجنے یائے ، اگر آپ نے اليانبين كياتو آب صرف ظاهرا ديندارب بي حقيقت مينبين، آب كا ظاهرتو ديندار بن میا باطن نہیں بنا، والدین اور بھائی بہنوں کی خدمت نہیں کرتے بلکدان کی نافر مانی كرتے ہيں، أنہيں ناراض كرتے ہيں ہرايك سے لاتے جھلاتے ہيں، بات بات ير غمہ ظاہر کرتے ہیں جیسا کہ بہت ہے جاہل صوفیوں کواسینے بیوی بچوں پر بہت غصہ آتا ہے۔ بھی بیوی کی پٹائی کر دی اور بھی بچوں کی ، اگر ان سے کہا جائے کہاس طریقتہ ے عمد جاری کرنا محناہ ہے تو کہتے ہیں کہ میں تو شریعت کے لئے اور بیوی بچوں کو نمازی اور بر میزگار بنانے کے لئے بیکام کررہا ہوں، بیاستے دین مجھرہا ہے جب کہ ہے دین کے خلاف، عصرتو ہوتا ہے نفسانی، کہ بیوی نے کھانا وقت پر کیوں نہیں دیا؟

میری مرضی کے خلاف کیوں کیا؟ میری خدمت کیوں نیس کی؟ اور بہانہ بیہ بتایا کہ بیہ دیندار نیس ، نمازی نیس ،اے دیندار اور نمیازی بتار ہا ہوں۔

## غصه جاری کرنے کے شرعی اصول:

اگر خصہ جاری کرنا شریعت کے قانون کے مطابق ہے تو بیاللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اور اگر شریعت کے قانون کے مطابق نیس تو بیابی فاطر ہے، چونکہ اس میں بہت سے لوگ جنلا ہیں اس لئے اس کی تعودی می تفصیل بنا دینا ہول ۔

مسى سے كناه چير وانے اور نيك بنانے كے لئے شريعت كر كھانين بين:

## پېلا قانون:

پہلے نری اور محبت سے سمجھایا جائے کہ' بیرکام چھوڑ دو بیرگناہ ہے' پھر بھی وہ نیں چھوڑ تا تو ذرا ڈانٹ کر کہیں۔ پھر بھی نہیں چھوڑ تا تو ہاتھ پکڑلیں، پھر بھی نہیں چھوڑ تا تو ایک طمانچہ لگا دیں، پھر بھی نہیں چھوڑ تا تو دولگا دیں غرضیکہ جتنی ضرورت ہوا تنی ہی سزا دیں۔

### دوسرا قانون:

سزا دینے سے پہلے خوب اچھی طرح سوچ نیں کہ سزا پر مرتب ہونے والے منائج کا آپ حل کرسکنے کا اندیشہ ہوتو سزا نہ دیں بلکہ نری انکا کا آپ حل کرسکنے کا اندیشہ ہوتو سزا نہ دیں بلکہ نری اور مجبت سے تبلیغ اور دعاء کا سلسلہ جاری رکھیں۔ سزا دینے کے بعد اگر آپ پریشان ہوئے تو آپ کے دین کو بھی۔ ہوئے تو آپ کے دین کو بھی۔

### تيسرا قانون:

غصد کی حالت میں ہرگز سزانہ دے، اس کئے کہ غصہ میں شریعت کے قانون سے نکل جائے گا، بہبیں سوسچ کا کہ شریعت کا کیا قانون ہے؟ جب غصہ معندا ہو جائے تو سوپے کہ اگر اتنی سزااس کے لئے کانی ہوسکتی ہے کہ دو دن کے لئے بولنا مجھوڑ دوں تو اتنی ہی سزا دے، زیادہ نہ دے، ورنہ 'ری ایکشن' ہو جائے گا، جو ڈاکٹر ''ری ایکشن' ہو جائے گا، جو ڈاکٹر ''ری ایکشن' کا قانون نہیں جائا حکومت میں اس کی کیا سزا ہے؟ اللہ تعالی تو احکم الحاکمین ہیں، ان کی سزا سے ڈرز چاہئے اور سوچنا چاہئے کہ ضرورت سے زیادہ سزا دے دی تو کیا حشر ہوگا؟

دوسری بات میکھی یادر ہے کہ اگر آپ نے نابالغ اولاد یا شاگرد پرظلم کیا تو اس کے ہزار بارمعاف کرنے ہے۔ لہذا سوچ سمجھ کر مزاد بارمعاف کرنے ہے۔ لہذا سوچ سمجھ کر مزاد بنا جا ہے۔

غرضیکہ دیندار بننے کے بعد اگر اختلاف اور انتشار پھیلاتے رہے تو کیا ہوگا؟ خاندان والے اور دوسرے لوگ ہے کہنا شروع کر دیں گے:

"ارے بیتو فلال ہزرگ کے پاس جاتا ہے، اس نے اسے برباد کردیا،
فلال مولوی کے پاس جاتا ہے، اس نے اسے نتاہ کردیا، بچاؤ اپنے بچول
کومولویوں ہے، ہزرگوں ہے جوان کے متھے چڑھ جاتا ہے، بیتو اسے
بالکل برکار کردیتے ہیں، ایک ایک سے لڑنا جھڑنا شروع کر دیتا ہے، یہ
توڑ پھوڈ کرنے والے ہیں، ان ہے بچنا جائے۔"

پھر کیا ہوگا؟ لوگوں کے داوں ہے دین کی وقعت وعظمت جاتی رہے گی اور ہر معنف ہدکوشش کرے گا کہ خدانخواستہ کو کی دیندار نہ بن جائے، دیندار ایسے ہی ہوتے ہیں، خینی کے بارے میں دنیا کا کیا خیال ہے؟ اسلام کا نام لے لے کر جومظالم کررہا ہماس سے ساری دنیا میں اسلام بدنام ہورہا ہے کہ اسلام ایسانی ہوتا ہے جیسا یہ خمینی ہماری دنیا میں اسلام بدنام ہورہا ہے کہ اسلام ایسانی ہوتا ہے جیسا یہ خمین ہما ہے۔ اگر آپ کو اللہ تعالی نے دیندار بننے کی توفیق دی ہے تو اس کا شکر اداء کریں، اسلام کو بدنام نہ کریں، صبر وقیل پیدا کریں، دو سروں کی خدمت کا جذبہ پیدا کریں، سب کے ساتھ یوں رہنے کہ میں گوجائے کہ دیہ ہے تھا اسلام اگر اس پڑمل نہ کیا

تو اسلام کی عظمت لوگوں کے دلول سے جاتی رہے گی اور وہ اسلام سے متنفر ہو جائیں سے۔ مے۔

#### بخصی ذمهداری: چونگی ذمهداری:

جولوگ دینداربن می بین، انہیں چاہئے کہ وہ دنیا کے کام زیادہ سے زیادہ کریں خواہ وہ گھر کے اندرونی کام ہوں یا تجارت وغیرہ کے بیرونی کام، ہرتم کا کام دوسروں سے زیادہ کرتا چاہئے، آپ کے بھائی بہنوں میں جو دیندار نہیں آپ اپنے عمل سے انہیں دکھا دیں کہ اسلام بیکار بنتا نہیں سکھا تا بلکہ کارآ مد بنتا سکھا تا ہے، ہمت وکوشش بھی جاری رکھیں اور دعاء بھی کرتے رہیں، اس لئے کہ دینداری کا بیہ مطلب نہیں کہ بیکار بن جائیں، دینداری تو بہ کہ خوب کام کیجئے گر ہرکام بیں اپنے مالک کی رضا کو بھیشہ مقدم رکھیں، ان کے تازل فرمودہ تو انہین کے خلاف کوئی کام نہ ہو، ان کے تو انہین کے اندر رہتے ہوئے دوسروں سے زیادہ کام اور زیادہ محنت کرکے بیٹا بہت کر دیں کہ جود بندار بن جاتا ہے، وہ بیکا تہیں ہوتا بلکہ دوسروں سے زیادہ کام اور زیادہ کا کار ہوجا تا ہے۔

## يانچوس بهتاجم ذمه داري:

جولوگ دیندار بن جائیں ان پریدازم ہے کہ وہ اپنے دین کی حفاظت اوراس میں مزید ترقی کے لئے کسی سے اپنا اصلاحی تعلق قائم کریں، اورائل اللہ کی مجاس کولازم پکڑیں ورنہ نفس وشیطان دین کی صورت میں گمراہ کر دیں گے، آپ سمجھیں ہے ہم بہت ویندار ہیں بوری عبادت کر رہے ہیں گر درحقیقت ہورہا ہے جہنم کا سامان، اہل اللہ کی صحبت سے نفس وشیطان کے مکایداور فریبوں کاعلم ہوتا ہے۔ نہ کورہ بالا باتوں پر عمل کرنے کی توفیق و ہمت جب ہی ہوگی کہ اہل اللہ کی صحبت کولازم پکڑا جائے۔ عمل کرنے کی توفیق و ہمت جب ہی ہوگی کہ اہل اللہ کی صحبت کولازم پکڑا جائے۔ یہ پانچ نمبر ہیں، انہیں خوب یاد کر لیس، دلوں میں اتار لیس اور روزانہ ایک بار کھی سوچا کریں، اور جولوگ اس میں عوالات میں جتلا ہیں، وہ ہفتہ میں ایک بار کھی

کردیا کریں کدان یا نچول نمبروں کوسوچ رہے ہیں یانہیں؟ عام حالات میں مہیند میں ایک بارلکھودیا کریں۔

#### دعاء:

یا اللہ! میرا کام مرف کانوں تک پہنچانا ہے، دلوں میں اتارنا تیرا کام ہے، تیری دست کیری کے سوا کچونیس ہوسکا، تو مد دفر ما، اور ہم سب کواپی مرضی کے مطابق کچے اور سچے مسلمان بنا لے، تمام ظاہری اور سچے مسلمان بنا لے، تمام ظاہری اور باطن گناہوں سے ہماری زندگی کو پاک وصاف فرما دے، ہمارے دلوں کواپی اور اسپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے منور فرما دے، الی محبت عطاء فرما کہ گناہ کے تفسور سے بھی شرم آنے گئے۔

وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبة اجمعين. والحمد لله رب العلمين.









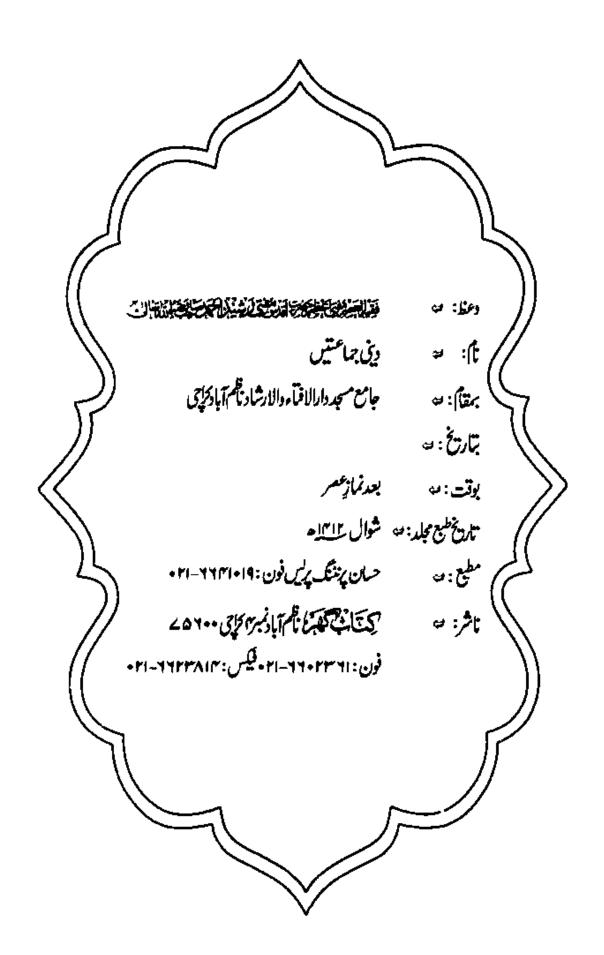

وعظ

# ويني جماعتيں

(شوال <u>۱۹۰۸۱ه</u>)

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيأت اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمداً عبده ورسوله صلى الله تعالىٰ عليه وعلى اله وصحبه اجمعين.

اما بعد فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

﴿ مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّخْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۗ وَمَا يُمُسِكُ لَهَا ۗ وَمَا يُمُسِكُ لَهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّخْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَهُوَ الْعَزِيْزُ يُمُسِكُ لَا مَرْسِلَ لَهُ مِنْ المَعْدِمِ اللَّهِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْعَرِيْزُ الْعَكِيْمُ ﴾ (٢-٢٥)

عقل در اسباب می دارد نظر عشق گوید تو مسبب را گر

آئے کے مسلمان کی نظر مسبب پرنہیں اسباب پر ہے، اکثر مسلمان عموماً اپنے دنیوی کاموں میں اسباب ہی پرنظر رکھتے ہیں مسبب پران کی نظر نہیں جاتی بلکہ اس سے بھی بڑھ کر المیہ بیہ کہ جولوگ دینی کام کرتے ہیں وہ خالص دینی کاموں میں بھی مسبب کی بجائے اسباب پرنظر رکھتے ہیں کس قدر افسوں کا مقام ہاور کتنے دکھ کی بات ہے کہ دین کام کرنے والوں پر تو فرض تھا کہ دوسرے مسلمانوں کو بھی تبلیغ کرتے بات ہے کہ دینی کام کرنے والوں پر تو فرض تھا کہ دوسرے مسلمانوں کو بھی تبلیغ کرتے مسبب پرنظر رکھنے کی بجائے مسبب پرنظر رکھنے تو ان سب کو بھی یہی تھا کہ اسباب پرنظر نہ رکھتے مگر ان سے بھی ہوئے ہیں جائے تو ان سب کو بھی یہی تھا کہ اسباب پرنظر نہ رکھتے مگر ان سے بھی زیادہ تعجب ان لوگوں پر ہے جو رات دن خد مات دیڈیہ ہیں مشغول ہیں دوسروں کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، اس کے باوجودان کی نظر اسباب پر رہتی ہے۔

## سورهٔ فیل میں نسخهٔ اکسیر:

قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورۃ ہے سورۂ فیل، یہ قرآن مجید کی آخری دی سورتوں میں سے ایک ہے، عام طور پر یہ دی سورتیں عامی سے عامی کوبھی حفظ ہوتی ہیں اور بہت زیادہ پڑھی جاتی ہیں۔ قاعدہ تو یہ ہے کہ جو بات بار بار زبان پر آئے، کانوں میں پڑے اور بار بار آنکھوں کے سامنے آئے اسے دل میں انر جانا چاہئے پھر وہ بات بھی کس کی اللہ تعالی ایکم الحاکمین رب الحکمین کی مگر آج کے مسلمان کی حالت یہ ہے کہ عمریں گزرگئیں اس سورۃ کو پڑھتے ہوئے مگر یہ اس کے دل میں نہیں انری۔ یہ کے دعمریں گزرگئیں اس سورۃ کو پڑھتے ہوئے مگر یہ اس کے دل میں نہیں انری۔ سے کہ عمریں گزرگئیں اس سورۃ کو پڑھتے ہوئے مگر یہ ان فرمایا ہے کہ اگر اسے غور سے اس چھوٹی سی سورت میں اللہ تعالی نے ایسا قصہ بیان فرمایا ہے کہ اگر اسے غور سے اس چھوٹی سی سورت میں اللہ تعالی نے ایسا قصہ بیان فرمایا ہے کہ اگر اسے غور سے

پڑھا جائے تو انسان کی کایا ہی بلٹ جائے۔اللہ تعالٰی کا کرم ہے کہ میں جب بھی یہ سورت پڑھتا ہوں تو اس میں جو بیق ہے اس کا استحضار رہتا ہے بلکہ پڑھے بغیر بھی بار باراس کا خیال آتا رہتا ہے اور جب بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہوکرامام صاحب اس سورة کی تلاوت کرتے ہیں چر تو بچھنہ پوچھنے کیسا مزا آتا ہے۔اس سورة میں سب سے بڑا سیق یہ ہے کہ اللہ تعالٰی سبب ساز ہیں اور وہی سبب سوز ہیں۔قصہ تو طویل ہے کین اللہ تعالٰی نے مختصری سورة میں اس قصہ کی طرف اشارہ فرما کر نسخ را کسیر عطاء فرما دیا۔

نجاشی بادشاہ کا گورنرابر ہماینالا دَلشکر لے کر بیت اللّٰد کوگرانے کے لئے حملہ آور ہوا جب اشکر مکہ مرمہ کے قریب پہنیا تو دیکھا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے دادا عبدالمطلب کی اونٹنیاں چررہی ہیں کشکر والوں نے اونٹنیاں پکڑ کیں آپ کو بتا چلا تو اونٹنیاں چھڑانے کے لئے خود ابر ہد کے پاس تشریف لے گئے، جب اس کے دربار میں بہنچے تو انہیں ویکھتے ہی ابر ہہ کھڑا ہوگیا اور بہت احترام سے پیش آیا ایک تو اس لے كرآپ كا شارسرداروں ميں موتا تھا بيتو ظاہرى وجيتھى اورآپ كےرعب اور بيب کی باطنی وجہ بیتھی کہ آپ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے دادا تھے آپ صلی الله علیہ وسلم کا نور نبوت ان کی پنیثانی میں چمکتا تھا، سردار تو اور بھی بہت تھے مگر ان کے رعب و جلال كااصل رازيبى تفارابرمدن جبآن كاسبب يوجها توعبدالمطلب فرمايا کہ تمہارے شکر دالوں نے میری اونٹنیاں پکڑر کھی ہیں ان کو چھٹر دانے آیا ہوں بیان کر ابرہہ نے تعجب کا اظہار کیا اور بولا میں نے تو یہ مجھ کر آپ کا احترام کیا کہ آپ عرب کے مشہور رئیس ہیں کوئی کام کی بات کریں گے کیا آپ کومعلوم نہیں کہ ہم یہال کس مقعدے آئے ہیں؟ ہم اتنا برالشكر لے كركعبہ كوكرانے آئے ہیں محرآب كول میں شایداس کا کوئی احترام ہی نہیں اس لئے کعبہ کی بجائے اپنی اونٹنوں کی بات کر رہے ہیں۔ میں تو آپ کو مد براور عرب کا دانا انسان سمجھ کر کھڑا ہوا تھا مگریہ بات سی تو آپ میری نظرے گر محے کعبہ کے مقابلہ میں ان اوسٹنوں کی کیا قیمت ہے؟ لیکن عرب کے سردار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبدالمطلب کا جواب بھی سنے! اللہ کرے کہ آج کے مسلمان کے دل میں بیہ جواب انز جائے، فرمایا:

"اني رب الابل وان للبيت ربا سيمنعه"

میں تو اپن اونٹیوں ہی کی بات کرنے آیا ہوں۔ باتی بیت اللہ کا مجھے کیا طعنہ دیتے ہو بیتو جس کا ہے وہی اس کی حفاظت کرے گا مجھے اس کی فکر میں پڑنے کی کیا ضرورت؟ میرا تعلق تو اونٹیوں سے ہے میری اونٹیاں چھوڑ دو باتی رہا بیت اللہ کا معالمہ تو وہ تم جانو اور بیت اللہ والا جانے۔

"انت وذلك"

الله تعالی نے اسے بور کشکر کو تباہ کرنے کے لئے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیج دیجے ان پرندوں نے دیکھتے ہی ویکھتے ابر ہہ کے کشکر کوئبس نہس کر کے دکھا دیا۔

## ترك لا يعنى:

اس سورة میں جولفظ ابائی آیا ہے اس میں عام لوگ بلکہ بعض خواص بھی غلط نبی کا شکار ہو جاتے ہیں وہ سجھتے ہیں کہ شاید ابائیل خاص قسم کے پرندوں کا نام ہے حالانکہ ابیانہیں ابائیل کے معنیٰ ہیں پرندوں کے جھنڈ، ان کی جماعتیں مؤرخین اور مغرین نے بھی معنی لکھے ہیں۔ ربی یہ بات کہ وہ پرندے کیے شے اس کی تفصیل قرآن و حدیث میں کہیں نبیں آئی۔ وہ چھوٹا سا پرندہ جس کواردو میں ابائیل کہتے ہیں اسے عربی میں خطاف کہتے ہیں، مجدحرام میں یہ پرندے بہت ہیں وہیں مجد کے اندررجے ہیں۔ اردو میں جو ابائیل کے نام سے پرندے مشہور ہیں ہوسکتا ہے وہ فشکر اندر جے ہیں۔ اردو میں جو ابائیل کے نام سے پرندے مشہور ہیں ہوسکتا ہے وہ فشکر میں برندے مشہور ہیں ہوسکتا ہے وہ فشکر میں بڑنا بھی فضول ہے یہا گر ایسی بی اہم بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس قسم کی بحثوں میں پڑنا بھی فضول ہے یہا گر ایسی بی اہم بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ اسے بیان فرما دیتے

محرقرآن مجید میں اللہ تعالی نے بے کار ہاتیں بیان نہیں فرمائیں۔ آج کل کا مسلمان بہت بیکار ہے اس لئے بے کار اور لائعنی باتوں میں اسے برد امزا آتا ہے اس کی فضول بحثوں كا دائرہ اتنا وسيع ہے كہ قرآن كو بھى نہيں چھوڑتا، قرآن ميں بھى اليى باتيل كھڑتا ر ہتا ہے مقصد کی بات تو اللہ نے بیان فر ما دی کہ ہم نے پرندوں کی جماعتیں بھیجیں اور ان کے ذریعہ ابر مداور اس کے ہاتھیوں کو تباہ و برباد کر دیا، بیتھا اصل مقصد جو بورا ہوگیا، وہ پرندے جو بھی ہوں اس سے تہیں کیا سردکار؟ مگرآج کامسلمان آ رام سے بیضے والانہیں وہ لگ ممیا اس تحقیق میں کہ برندے کتنے بڑے تھے اور کیے تھے کس قتم کے تھے،ان کا رنگ کیا تھا، چونچ کیسی تھی پھر ہے کہ جوابا بیل اردو والوں میں مشہور ہیں وہ یمی ابابیل تنے یا کوئی اور تنے؟ ان لغویات میں لگ کراینے اصل مقصد ہے ہث مح ية قاعده ب كدانسان جتنا فضول باتول ميس كيكا لفوتحقيقات ميس يزرع اتنا ہی اصل مقصد سے دور جا پڑے گا۔ سبحان اللہ! بیہ ہیں مسلمان کی تحقیقات لغویات کو نام دے دیا تحقیقات کا۔ایک مولوی صاحب نے یو جھا کہ میدان بدر میں جوفرشتے اترے تھے ان کے بارے میں قرآن مجید میں ہے کہ وہ کوئی علامت لگائے ہوئے تصروه علامت كيائقى؟ ارے الله كے بندے! حمهيں ان فرشتوں سے كيا كام ب کہ ان کی علامت تلاش کرنے میں لگ گئے۔میدن بدر میں جن لوگوں پر اللہ تعالی نے فرشتے اتارے انہیں فرشتوں کی علامت بھی بتا دی انہوں نے علامت سے پیجان بھی لیا اب تہہیں اس ہے کیا سروکار کہ وہ علامت کونی تھی الیکن مولوی صاحب پر تحقیق کا جنون سوار ہو گیا۔ تفاسیر کھول کھول کر تحقیق شروع کر دی، نتیجہ بیا کہ معاملہ پہلے سے زیادہ الجھ کمیا کوئی مفسر کچھ کہتا ہے کوئی کچھ مختلف اقوال تو سامنے آ مھے کیکن ان میں راجح کونساہے؟ وہی معاملہ ہوگیا۔

کے شد پریثان خواب من از کثرت تعبیر ہا تحقیق کرتے کرتے بہت وقت برباد کرنے کے بعد خیال آگیا کہ دیکھیں حفرت حکیم الامة رحمه الله تعالی اس بارے میں کیا فرماتے ہیں، بیان القرآن میں دیکھا تو حفرت حکیم الامة رحمه الله آنالی نے اس موقع پرصرف اتنا فرمایا کہ کوئی علامت تھی چلئے قصہ ہی ختم ہوگیا ذرا سوچئے اس تحقیق میں پڑنا کہ وہ علامت کیا تھی، بیلغو ہے یا نہیں؟

### اصل مقصد ہے محرومی:

یہ بات یادرکھیں دلوں میں اتارلیں اللہ کرے کہ دلوں میں اتر جائے کہ جو مخص
بھی اصل مقصد کی طرف توجہ رکھنے کی بجائے نضول بحث میں پڑے گا وہ اصل مقصد
سے محروم رہے گا، یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ قرآن وحدیث میں جو بات بیان کی گئی
اس کا جو اصل مقصد ہے اس کو بیجھنے اور اس میں غور کرنے کی بجائے جو ادھر ادھر کی
باتوں میں پڑے گا اسے بچھ بھی حاصل نہ ہوگا اس لئے کہ اصل مقصد تو خود اس نے
فوت کر دیا اس سے تو یہ محروم رہا۔ پھر مقصد کو چھوڑ کر جن باتوں میں پڑا ہوا ہے ان
کے متعلق چونکہ قرآن وحدیث میں کوئی بینی اور حتی بات نہیں ملتی اس لئے ان باتوں
میں بھی کسی نتیجہ برنہیں بہنچے گا نتیجہ یہ کہ ادھر کا نہ ادھر کا۔

کے نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم ایک شخص کا مجھ سے اصلاحی تعلق ہے، اصلاحی تعلق ہے ہیں پہلے شروع میں جب انہوں نے خط و کتابت شروع کی تو میں نے ان کولکھا "معرفت الہیا" پڑھا کریں ان کا جواب آیا کہ میں پڑھتا ہوں لیکن پابندی نہیں ہوتی بار بار بھول جاتا ہوں ۔ میں نے جواب میں لکھا کتاب پڑھنا بھول جاتے ہیں کھانا کھانا کیوں نہیں بھولتے ؟ جب تک کتاب نہ پڑھ لیں کھانا نہ کھا میں ۔ اگر کتاب پڑھنا بھول بھی گئے تو کھانا مسامنے آتے ہی کتاب باد آ جائے گی لیکن وہ اب بھی سیدھے نہ ہوئے، کتاب تو سامنے آتے ہی کتاب باد آ جائے گی لیکن وہ اب بھی سیدھے نہ ہوئے، کتاب تو پابندی سے پڑھنا شروع کر دی لیکن کتاب ہول مقصد سے بچھ حاصل کرنے کی پابندی سے پڑھنا شروع کر دی لیکن کتاب کے اصل مقصد سے بچھ حاصل کرنے کی

بجائے الفاظ کے لغوی معنی اور رسم الخط وغیرہ کی تحقیق میں پڑھے، میں نے جواب لکھا کہ جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں وہ بالکل بسود اور بے فائدہ ہے اس سے کچھ بھی نفع نہیں ہوگا، اپناونت ضائع کر رہے ہیں، میں نے تو کتاب پڑھنے کو کہا تھا یہ تھوڑا ہی کہا تھا کہ اس کی لفظی تحقیقات میں لگ جائیں اگرچہ بیتحقیقات بھی اپنے مواقع پر ضروری ہیں لیگ جائیں اگرچہ بیتحقیقات بھی اپنے مواقع پر مفید بلکہ ضروری ہیں لیکن ابائیل کیسے پرندے تھے؟ بدر میں اتر نے اپنے مواقع پر مفید بلکہ ضروری ہیں لیکن ابائیل کیسے پرندے تھے؟ بدر میں اتر نے والے ملائکہ کی علامت کیا تھی؟ ملک سباء کا نام کیا تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے والے ملائکہ کی علامت کیا تھی؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے زایخا سے شادی کی تھی یا نہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے زایخا سے شادی کی تھی یا نہیں؟ حضرت ہیں بڑنا لغو ہے یہ تحقیقات نہیں بلکہ لغویات اور فضولیات ہیں، یہ اصول یا در کھیں کہ جو بھی اس تم کی فضولیات ہیں، یہ اصول یا در کھیں کہ جو بھی اس تم کی فضولیات ہیں، یہ اصول یا در کھیں کہ جو بھی اس تم کی فضولیات ہیں، یہ اصول یا در کھیں کہ جو بھی اس تم کی فضولیات ہیں، یہ اصول یا در کھیں کہ جو بھی اس تم کی فضولیات ہیں گھی اس قسم کی فضولیات ہیں، یہ اصول یا در کھیں کہ جو بھی اس تم کی فضولیات ہیں، یہ اصول یا در کھیں کہ جو بھی اس تم کی فضولیات ہیں، یہ اصول یا در کھیں کہ جو بھی اس تم کی فضولیات ہیں گھی اس قسم کی فضولیات ہیں گھی اس قسم کی فضولیات ہیں گھی وہ جو ہو گھی گھیں :

سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے نی کہ درنیس کی، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر تشخیص کر کے نی جو بزکرتا ہے لیکن بینالائق مریش دواء خرید نے اور استعال کرنے کی بجائے اس کی کھود کرید شروع کر دیتا ہے کہ ڈاکٹر نے جو یہ دوا ایکھی ہے یہ کیا چیز ہے؟ کہاں بنتی ہے؟ کس طریقے سے بنتی ہے؟ اور کس نے بنائی ہے؟ وہ اس تعنیش میں لگا ہوا ہے بتا ہے! اسے کیا خاک فاکدہ ہوگا؟ اس کو تو بنائی ہے؟ وہ اس تعنیش میں لگا ہوا ہے بتا ہے! اسے کیا خاک فاکدہ ہوگا؟ اس کو تو بنائی ہے؟ وہ اس تعنیش میں لگا ہوا ہے بتا ہے! اسے کیا خاک فاکدہ ہوگا؟ اس کو تو بنائی ہوگا؟ اس کو تو کے کر بیٹھ گیا دواء کے اجزاء کی چھان بین کر رہا ہے اسے صحت کہاں ہوگی؟ مرض میں اضافہ بی ہوگا، چلئے کی ڈاکٹر یا تھیم کے نسخہ میں تو پھر بھی کسی حد تک تحقیق کی موافق ہے کہ کہ بین اس کی موافق ہے کی مراسبت کی موافق ہے یا مریض خود کام طب سے پھے مناسبت کی مراج اس لئے وہ نسخہ کے متعلق سوچ رہا ہے کہ یہ میرے مزاح کے موافق ہے یا

نہیں؟ میرے لئے نقصان وہ تو نہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے بندوں کو جو نسخے عطاء فرمائے وہ تو سراسر شفاء ہیں ان کی محقیق میں پڑنا تو بڑی گستاخی اورنسخۂ شفاء کی سخت تاقدری ہے۔

🗗 بے فائدہ کام میں پڑ کراپنا وفت ضالع کیا۔

ت جن لوگول کولغویات کا شوق ہوتا ہے اصل مقصد کی طرف ان کی توجہ نہیں رہتی۔ وہ لغویات ہی میں کگے رہتے ہیں اس میں ان کو مزا آتا ہے۔

خوب یادر کھیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں شفاء کے استے ہیں اور نسخے کا حق یہ کہاں پڑمل کیا جائے البندا جو ممل کرے گا وہی کامیاب ہوگا اور نسخے کی تحقیق میں بڑنے والا ناکام رہے گا اسے پچھ حاصل نہیں ہوگا۔

اصحاب فیل کے واقعہ میں غور بیجے اس بحث میں نہ پڑیں کہ پرندے کون سے سے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کوسوچئے کہ کیے اس نے چھوٹے چھوٹے پرندوں سے ہتھیوں کے لشکر کو تباہ کردیا؟ یہ ہے اصل مقصداس کوسوچیں بار بارسوچیں جب سوچنے کی عادت نہیں ہوتی تو شروع میں بچھ دفت ہوتی ہے۔ جب عادت پڑگی تو سوچنے کی عادت نہیں ہوتی تو شروع میں بچھ دفت ہوتی ہے۔ جب عادت پڑگی تو سوچنے میں مزا آ ہے گا، اصل مقصد میں غور و تذہر کرنے اورسوچنے کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ پراعتاد اور تو کل بڑھے گا، اسباب سے نظر شنے گئے گی اور مسیب پر جا کر تشہرے گی۔

### قرآن مجيد كالنداز بيان:

قرآن مجد كا اعداز بيان و يكفئ كيما بلغ ب، فرمايا: (اَلْمُ تُوكِينُفَ فَعَلَ رَبُّكَ ﴾ (١٠٠-١)

کیا تو نے دیکھانیں، واہ میرے اللہ! کیا کہنے آپ کی شفقت کے۔ اصل مضمون سنانے سے پہلے متنبہ فرمارہے ہیں کہ کیا جمہیں نظر نہیں آتا؟ تمہاری آلکھیں نہیں ہیں؟ اگر کی کوشبہ ہو کہ بیاصحاب فیل کا واقعہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں گزرا ہم تو اس وقت ہے ہی نہیں پھراس کا کیا مطلب کہ کیا تو نے دیکھانہیں؟ تو جواب بیہ ہے کہ جو چیز بقینی ہواس کے متعلق مخاطب کو یونہی کہا جاتا ہے کیاتم دیکھیں سے جواب یہ ہے کہ جو چیز بقینی ہواس کے متعلق مخاطب کو یونہی کہا جاتا ہے کیاتم دیکھیں سے جہیں نظر نہیں آتا؟ اگرچہ واقعۃ وہ دیکھنے کی چیز نہ ہو۔ اللہ تعالی خود اپنے باربارفر ماتے ہیں:

﴿ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُكُمُ ﴾ (٢٩-١) تَوْجَهَدُ: "بيهاللهُ تَهَارارب."

"ذليك" سے محسوس اور مبصر چزكى طرف اشاره موتا ہے جوسامنے نظر آئے حالانکہ اللہ تعالیٰ کوسی نے دیکھانہیں نہوہ نظر آسکتے ہیں مکروہ بار باریمی فرمارہے ہیں کہ بیے ہے تہارارب، بیے، بیے اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالی کے وجوداوراس کی صفات برقرآن مجید میں اتنے دلائل بیان کئے تھئے ہیں کہا نکار کی کوئی مخوائش نہیں۔ الله تعالى كا وجود ايساقطعي اوريقيني ب كم كويا الله تعالى نظر آرب بي ان كا وجود كويا ایک محسوس اور مشاہد چیز ہے۔اصحاب فیل کا واقعہ بھی اس قدر متواتر اور مشہور ہے کہ مویا وہ نظری آرہا ہے عام محاور ہے مس بھی کسی یقینی واقعہ کے بارے میں کہدو ہے میں کہاس کا نقشہ میری آنکھوں کے سامنے ہے یا وہ میری نظر کے سامنے ہے بہاں بھی اللہ تعالیٰ ای انداز سے خطاب فرمارہ بیں کہ کیاتم نے ویکھانہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کا کیا حشر کیا؟ کیا استے عظیم الثان واقعہ سے جمہیں عبرت حاصل نہیں موتی؟ اسباب سے تمہاری نظر نہیں بنتی؟ مسبب برنظر نہیں جاتی؟ دیکمواور خور کرو کہ اللہ تعالی نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ جھوٹے چھوٹے برغدے بھیج دیتے جیوٹی جیوٹی کنگریاں ان کی چونچوں اور پنجوں میں ہیں وہ اوپر سے ہاتھی سواروں بر تحكری بھيئتے ہيں چھوٹی س كنكرى جس سوار بركرتی ہے سوار اور ہاتھى دونوں كو چيرتی ہوئی نیےزمین تک پینچی ہے، قطع نظراس سے کہ یہ برندے س قتم کے تھے کون سے تے، ویکھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کتنا بڑا کام لیا؟ جھوٹی جھوٹی کنکریوں میں کتنی بردی طاقت رکھ دی؟ ہاتھیوں کالشکران سے تباہ کر دیا۔اس میں کس قدرعبرت کا سامان ہے اسے سوچیں، لیکن اس سورت کو بڑھتے بڑھتے عمریں گزر تمکیں مگر مجی سوینے کی تو فیق نہیں ہوئی،مولوی سمجھتے تو ہیں لیکن سوچتے نہیں اور پیچارے عوام کو تو مجے معلوم بی نہیں کہ اس سورت میں کیا ہے؟ وہ تو یہی سجھتے ہیں کہ قرآن مجید ہے ہی مٹھائی کھانے کے لئے خوانیاں کرتے رہومٹھائیاں کھاتے رہو، تعجب تو مولوی پر ہے معنی اور مطلب سمجھتا ہے مرسمجھنے کے باوجود سوچتانہیں کہ اس میں اللہ تعالی نے کیا نسخه بیان فرمایا ہے؟ ہمیں کیانسخہ عطاء فرمایا ہے؟ ایک بارانسان اس میں غور کرلے تو اسباب سے نظر اٹھ جائے اور اللہ تعالی کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے۔ اس کے بعد سورة قریش میں بھی تقریباً یہی سبق ہاس میں بھی اسباب کی بجائے مسبب برنظر ر کھنے کا سبق ہے اللہ تعالی نے مکہ والوں کو کسے رزق پہنچایا؟ بظاہر رزق کے کوئی اسباب نہ تنے کیکن انٹدنعالی اپنی صفت قدرت اور رزاقیت بیان فرمار ہے ہیں کہ دیکھو اسباب رزق کے بغیر بھی اللہ تعالی نے کیسے کیسے رزق پہنچایا؟ ان سورتوں کو دیکھا جائے ان کے مضامین میں غور کیا جائے خاص طور پرسورۃ فیل کہاس کے ایک ایک لفظ سے مسلمان کو بیسبق ملتاہے کہ اسباب کی بجائے مسبب پرنظر رکھو۔

# ديني جماعتون كي تفصيل:

الله تعالیٰ تو بیفر ما رہے ہیں کہ اسباب پر نظر رکھنے کی بجائے مسبب پر نظر رکھو لیکن مسلمانوں کے حالات دیکھئے تو پتا چاتا ہے کہ انہوں نے تو اسباب کو ہی الله بنار کھا ہے۔ عام لوگوں کی بات تو چھوڑئے اس وقت ہیں ان چارطبقوں کے بارے ہیں کچھ کہنا چاہتا ہوں جو دین کے کام کر رہے ہیں۔ جھے ان حضرات ہے محبت ہے ای لئے ان کی اصلاح کی فکر رہتی ہے وہ چارطبقات سے ہیں۔

- 1 الل مادى-
- P الل ساست.
- الل خانقاه-
- الل تبلغ -

اب ان كى تفصيل سنتے:

## 1 ایل مداری:

اہل مدارس کی نظر اسباب پر گئی ہوتی ہے مسبب پر یعنی اللہ پر نہیں جاتی ہی ہو وقت اس دوڑ میں گئے ہوئے ہیں کہ سی طرح پیسا ہاتھ آ جائے کچھ بھی کرنا پڑے بہر قیمت پیسا ہل جائے کیوں؟ اس لئے کہ پینے کے بغیر کام نہیں چلے گا بیسوچ سوچ کر پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ بیسا نہ ملا تو کام کیسے چلے گا بینیں سوچتے کہ کام کس کا ہے؟ مدرسہ چلانا دین کی خدمت کرنا اپنا ذاتی کام ہے یا اللہ تعالی کا کام ہے؟ سیرھی سی بات ہے کہ بیسب اللہ تعالی کا کام ہے اس کومنظور ہوا تو چلے گا اور اگر اللہ تعالی کومنظور نہیں تو تم کون ہو چلائے والے؟

# حضرت كنگويى رحمه الله تعالى كى فراست:

استغناء اور توکل کا آیک قصہ سنئے جو بہت عجیب ہے۔ دارالعلوم دیوبند میں شہر کے آیک بہت بردے بائر شخص نے یہ کوشش کی کہ اسے دارالعلوم کی شور کی کا رکن بنایا جائے۔ حضرت گنگوہی رحمہ اللہ تعالی اس زمانے میں دارالعلوم دیوبند کے سر پرست سخے، وہ اسے رکن نہیں بنارہ ہے کیونکہ وہ نالائق تھا اور نالائق کورکن بنانا کسی صورت جائز نہیں تھا، وہ بہت ہی بااثر اور بالدار پھر شریبھی بہت تھا، انتہائی درجے کا شریر، کینہ بروراور نقصان دہ، وہ کہتا تھا کہ گئے تمہر سنامیں۔

محراب والامنبر بنناحيا بتات المامطالبه بوراكرنا آسان تقاء بينيخه بإدكر ليجؤكسي

کومبر بننے کا شوق ہوتو اسے بھا کرکوئی موٹا ساھنی اوپر جڑھا دیجئے اور موٹے سے
کہتے بلنے کا نام نہ لے آ رام سے اس پر بیٹھا دہے بیاس کے لئے منبر ہے، موٹے
مخف کوسواری مل کئی اور اس کا بھی شوق پورا ہوگیا، ممبر بنتا چاہتا تھا تا چلئے منبر بنا دیا،
دونوں کا کام ہوگیا، بیک کرشمہ دوکار۔

وہ تالائق مدرسہ کاممبر بنتا جا ہتا تھا اور اصرار پر اصرار کئے جارہا تھا، حضرت کنگوہی رحمه الله تعالى نے فرمایا ہم نالائق كوكسى صورت ركن نہيں بنائيں مے حضرت حكيم الامة رحمدالله تعالی نے عرض کیا کہ حضرت! میری رائے بدے کہاہے رکن بنالیا جائے تو اجیعا ہے، کیونکہ رکن بنانے میں کسی قتم کا کوئی خطرہ نہیں ، اس لئے کہ جو فیصلہ ہوگا وہ تو اکثریت سے ہوگا، اور اکثریت ہم لوگوں کی ہے، اس کی بات ہم طلخ ہیں دیں ہے، بداكيلاكياكر في اور اكرركن بين بنات توبيف ادكر عا، حكام سے ملے كا، دوسرے لوگوں ہر اثر ڈالے گا، اس کی شرارت سے بیاؤ کی میں ایک صورت ہے۔ حضرت حکیم الامت رحمه الله تعالی نے جو تبویز پیش کی بظاہر بیکتنی معقول بات ہے مگر وہ حضرات الله تعالی کی دی ہوئی بصیرت کے ساتھ دیکھتے تھے، الله تعالی کے ساتھ جس بندے کاتعلق ہوتا ہے اس کے سامنے کوئی مصلحت نہیں ہوتی۔ان حضرات کا تو مسلك بيه اكدوين كاليك مسئله كي خاطرونيا بحرك مصالح كومعمالح كي طرح بيس ڈالو، ایک مسکلہ کی اتنی قدر ہے کہ دنیا بھر کی مسلحتیں اس بر قربان کر دو۔ آج کل مصلحت مصلحت کا لفظ زبانوں پر عام ہے، جوغلط کام کریں مےمصلحت کے نام سے كري مے كداس مسلحت إور بي حكمت ب، مرحضرت حكيم الامة رحمدالله تعالى فرماتے ہیں دین کے ایک مسئلہ کی خاطران تمام مصالح کومصالحہ کی طرح پیس ڈالو۔ آ مے مزاحاً فرمایا مصالحے کو جتنا زیادہ پیسا جائے گا سالن زیادہ لذیذ ہے گا،اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے ان گھڑی ہوئی مصلحتوں کو جتنا زیادہ پیسیں مے، وین میں پھنتگی اتن زیادہ ہوگی،حضرت عکیم الامة رحمداللد تعالی نے جب حضرت منکوبی رحمداللد تعالی

سے بیوض کیا کہ حضرت مصلحت اس میں معلوم ہوتی ہے کہ اسے رکن بنالیا جائے تو حضرت كنگويى رحمدالله تعالى نے فرمايا كەسوچىنا! اكرىم نے اسے ركن ند بنايا اوراس نے مخالفت کی اورشرارت براتر آیا تو چونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے لئے کام کر رہے ہیں اس لئے اللہ تعالی خود حفاظت فرمائیں کے اس کی مخالفت سے پھینہیں بکڑے کا اور اگر نقصان ہو بھی گیا تو کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ یہ کہ دارالعلوم بند ہو جائے گا، فرض کیجئے کہ اس کی شرارت سے دارالعلوم بند ہو گیا لیکن ہم نے رکن نہ بنایا اور کل انٹد تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوئی اور پوچھا گیا کہ اس کو رکن کیوں نہ بنایا؟ دارالعلوم بند ہوگیا تو ہمارے باس جواب موجود ہے کہ یا اللہ! تیرے دین کےمطابق وہمخص رکن بتانے کے لائق نہ تھا بس ہم نے تو تیرے دین برعمل کیا اگر مدسہ بند ہوگیا تو ہمارا اس میں کیا اختیار تھا، تیری مشیت یمی تھی، ہم نے تو دین کے مطابق عمل کیا اور اگر نااہل کو ركن بناليا اور دارالعلوم بعي ترقى كرمياتانهم أكرية وال بواكه ناالل كوكيول ركن بنايا؟ تومیرے باس اس کا کوئی جواب بیس، اس لئے سیجی بھی مودارالعلوم رہے یا ندرہے ہم نالائق كوبھى ركن نه بنائيس كے، اور نہيس بنايا۔ وہ چينا چلاتا مركبيا، دارالعلوم ترقى برترقى كرتا جلاميا\_

"ماكان لله يبقى"

تَنْ يَحْمَدُ: "جوكام الله تعالى كے لئے موكا وہ باقى رہے كا-"

یہ تنے ہمارے اکابر، افسوں آج علماء کی اکثریت اسلاف کے راستے ہے ہث چکی ہے۔

الله تعالی پرتو نظر ہے نہیں اس لئے سوچ لیا کہ بیکام جارا ہے اور بہر حال جمیں بی چلانا ہے خواہ کوئی بھی طریقہ افتیار کرنا پڑے اگر الله پر نظر ہوتی اور بیسوچ لینے کہ بیائ کام ہے، وہ جا ہے چلائے چاہے نہ چلائے، جارا کام ہے اللہ کورامنی کرنا اگر بیست مذاظر ہوتی تو بھی پریٹان نہ ہوتے ۔ گر ایسانہیں ہور ہا مدرسہ کو اپنا ذاتی کام بیست مذاظر ہوتی تو بھی پریٹان نہ ہوتے ۔ گر ایسانہیں ہور ہا مدرسہ کو اپنا ذاتی کام

سمجھ لیا ہے اور اس کو چلا نا بھی اپنا فرض سمجھ لیا ہے اس لئے اہل ثروت کی خوشامہ یں كرتے ہيں۔ يد كيول نہيں سوچتے كه بيراى كا كام ہے وہ خود چلائے گا بمارا كام صرف اسے راضی رکھنا ہے ایک دن کسی دوسرے شہرسے ایک مولوی صاحب دوران بیان یہاں آ گئے میرابیان سناجس کا موضوع یہی تھا کہ دین کام کرنے والوں پر فرض ہے كهاسباب كى بجائے مسبب يرنظر رئيس مخلوق سے نظر ہٹائيں اور الله تعالى يرنظر رئيس بورا بیان ای موضوع بر تھا مگر ذراسی بات بھی ان کے دل میں نداتری میں جیسے ہی یہاں سے اٹھ کر دفتر میں گیا تو انہوں نے بہت ہی برااہم مقصد اور بہت ہی ضروری کام بتا کرخصوصی ملاقات کی اجازت لے لی، اندر آ گئے تو کہنے لگے کہ مدرسہ کے لئے ہم نے جارا مکرزمین لی ہے بہت وسیع اور بردی عالی شان مجدا کی عرب شخ نے پینیس لاکھرو یے کی بنوا دی ہے، ان ہے کوئی یو چھے کہ نماز اداء کرنے کے لئے اتنی بڑی مسجد کی تعمیر کیوں ضروری ہے کہ اس کے لئے کسی عرب بینے کا شکار کریں۔ صرف جھونیرای بھی نہ ہوخالی میدان ہوعبادت کے لئے تو وہ بھی کافی ہے شرعی مسجد بنانا کیا مشکل ہے آپ نے زمین وقف کر دی بس معجد بن گئی کسی جگه کے معجد ہونے کے لئے اوراس میں نماز کا ثواب حاصل کرنے کے لئے تو اتنا ہی کافی ہے کہ زمین وقف کر دی بس معجد بن گئی اس کے بعد دیکھے لیں اگراینے پاس منجائش ہے تو تغییر کر دیں ورنہ بانس کھڑے کر کے سائے کے لئے او پرتریال ڈال کیس چلئے مسئلہ مل ہوگیا اس بانس اورتریال والی معجد کا بھی وہی تھم ہے جوعرب شیخ کی بتائی ہوئی لاکھوں رویے کی مسجد کا ہے مقصداس میں بھی نماز برط صناہے دونوں میں نماز ہوجائے گی اور ثواب بھی برابر ملےگا۔ بہال جب ہم نے کام شروع کیا تو ابتداء میں مت تک ای طرح بانس کھڑنے کرکے ان کے او برتریال ڈال کرنمازیں اداء کرتے رہے مسجد بہت بعدییں تغیر ہوئی۔ ارد کرد کے بات بھی خالی بڑے تھے، اس لئے ہوا بہت لکتی تعلیم بھی ای جگه موتی تقی میں بھی بہیں بیٹھ کر کام کرتا تھا تیز مواسے بھی ری ٹوٹ جاتی اور بانس گر پڑتا، بڑا عجیب منظر ہوتا تھا، ان حالات سے گزرتے رہے مگر بھی کسی سے کہا نہیں بیسوچ کرمطمئن رہتے کہ ہمارا اللہ جانتا ہے جس کا کام ہے جب وہ جانتا ہے اور دیکھ رہا ہے تو کسی غیر کے سامنے ہاتھ کھیلانے کی کیا ضرورت ہے؟ بس اللہ کافی ہے۔

# مسجد نبوی کی تغییر:

رسول الندسلی الله علیہ وسلم نے مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد جب مسجد کی بنیادر کھی تو کیا حال تھا؟ کھور کی شاخوں کی جہت تھی اور کھور بی کے تنوں کی ویواریں، کھور کی بنی ہوئی مسجد، رسول الندسلی الله علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی الله تعالی عنہم اس میں نماز اواء کر رہے ہیں پھر بسا اوقات ایسا بھی ہوا کہ بارش ہوئی جس سے حجست فیکی اور زمین پر کیچڑ ہوگی اس حالت میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے کیچڑ میں سجدہ کیا نماز سے فارغ ہوئے تو کیچڑ اور پانی رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی پیشانی سے بہ کر ڈاڑھی مبارک پر اور کپڑ ول پر گرا، آپ صلی الله علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضی الله تعالی عنہم نے اس کیفیت سے نمازیں اواء کیس اس کے بعد جب فراوانی ہوئی تو صحابہ کرام رضی الله تعالی عنہ مے دور میں مسجد کی تو سیع ہوئی خاص طور پر حضرت تو صحابہ کرام رضی الله تعالی عنہ نے بہت وسعت دے کرنی تغییر کروائی اور اس میں قیمتی پھر گلوا ہے۔

 عرب شخ پاکتان میں شکار کھیلنے آتے ہیں گریدلوگ انہیں شکار کر لیتے ہیں اس فتم کی عالی شان مساجد تعمیر کرنا کیا فرض ہے؟ اگر سفید پھر کی بجائے بانس کی بنا لیت اور او پر ترپال ڈال دیتے تو کیا یہ مجد نہ کہلاتی یا اس میں نماز کا ٹواب نہ ملا؟ اگر کوئی اعتراض کرتا کہ ایک معجد کیوں بنائی ہمیں اس میں گری گئی ہے تو آپ کے لئے جواب بالکل آسان تھا کہ ہم سے جو بن پائی ہم نے بنادی، اگر آپ کو اس پر اعتراض ہو تو بیسا خرج کر کے اس سے اچھی اور عمدہ تم کی مجد تغییر کرد ہے ہیں ہم جد کی تعیر تمام محلّہ والے لی پر فرض ہے پھر مجد کا کام ایک شخص پر کیوں ڈالتے ہیں؟ مجد کی تعیر تمام محلّہ والے لی کرکریں مید گیا کہ کام ایک شخص پر کیوں ڈالتے ہیں؟ مجد کی تعیر تمام کلّہ والے لی کرکریں مید گیا کہ کام ایک شخص پر کیوں ڈالتے ہیں؟ مجد کی تعیر تمام کلّہ والے لی بر نامی اٹھار ہا ہے لوگوں سے ما نگ ما نگ کرا پی عزت خراب کر دہا ہے اور اس سے بھی بر مور کی ہے وقعتی اور تو ہین کر دہا ہے، کام پوری جماعت کا ہو اور ہو جوا کے کیر لادویں۔

مولوی صاحب نے بتایا کہ پنیتیس لاکھی معجد بن گئی ہے اب مدرسد کہ تھیر باتی ہے اس کے لئے کئی لاکھ بتائے ، مجھے ان کی با تیں من کر بہت تجب ہوا کہ ابھی بیان سا ہے لیکن پھر بھی ہدایت نہ ہوئی بیان سے پھر بھی اثر نہ لیا مجھے آکر تفصیل سنا رہ بیں اور تعاون کے لئے کہ درہ بیں۔ اہل مدارس لوگوں سے تعاون کی درخواست بیں اور تعاون کی درخواست بیل کرتے ہیں کہ ہمارے مدرسہ میں استے طلبہ پڑھتے ہیں یہ مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ارے اللہ کے بندو! آگر بیرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہوتے تو ابن کی خاطراتی بڑی مجارتی اور اس قدر تکلفات کی کیا ضرورت پیش آتی ؟ ان کا حال تو ابنو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسا ہوتا اصحاب صفہ کی طرح علم دین حاصل کرتے ، اصحاب صفہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسا ہوتا اصحاب صفہ کی طرح علم دین حاصل کرتے ، اصحاب صفہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسا ہوتا اصحاب صفہ کی طرح علم دین حاصل کرتے ، اسحاب صفہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسا ہوتا اصحاب صفہ کی طرح علم دین حاصل کرتے ، اس است سر چھپا لیتے باتی اور بر سے کہ کے ان کو دو کیڑے میسر نہیں ہوتے ہے ، ایک ایک ناٹ میسر ہوتا اس سے سر چھپا لیتے باتی اور بہوتے کی ایک کاٹ میسر ہوتا اس سے سر چھپا لیتے باتی اور کے لئے کہونیس تھا بدن نگے ہوتے سے ، مرطلب علم میں مشغول شے اور بھوک کی یہ کے لئے کیونیس تھا بدن نگے ہوتے سے ، مرطلب علم میں مشغول شے اور بھوک کی یہ

كيفيت تقى كدحفرت ابو برروه رضى الله تعالى عنه بحوك سے بيہوش موكر كر جاتے تھے، فرماتے ہیں لوگ میری حالت و کھے کریہ سجھتے کہ اس برآ سیب کا دورہ پڑ گیا ہے اس کئے یاؤں سے میری گردن دباتے اس زمانہ میں آسیب کا ای طریقے سے علاج کیا جاتا تھاوہ بھوک سے تدھال ہیں اوگ سجھ رہے ہیں کہ دورہ پڑ میا ہے اس لئے گردن یر یا وال رکھ کرد بارہے ہیں۔ آج کل جولوگوں کودورے پڑتے ہیں کسی برجن سوار ہو جاتا ہے، کسی کوسفلی ہوجاتا ہے ان لوگوں کا بیعلاج بالکل موزوں ہے ان کی گردن بر یا واں رکھ کرزورزور سے دبایا جائے جن ون سب نکل جائیں گے، جوعورتیں چین جلاتی میں کہ جن چڑھ گیاان ہر بیعلاج آ زمایا جائے انشاءاللہ تعالیٰ پھر بھی جن نہیں چڑھے گا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بھوک سے میری یہ کیفیت ہوتی تھی، پھر جب اللہ تعالیٰ نے دیا تو وہی ابو ہریرہ تھے جو بہت قیمتی رومال سے ناک صاف كرت، يه يتع حقيق معنى بيس طالب علم، الله تعالى جس حال ميس ركع بنده اسى يررامني رے فقرو فاقه موتو صابر رہے مال و دولت موتو شاكر رہے، جب الله تعالى تعتیں دے تو ان سے مند ندموڑے کہ بیانشکری ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی تعتوں سے لطف اندوز ہواورنجتوں کاشکراداءکرے۔

## ابل مدارس كومشوره:

صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے حالات سے سبق حاصل سیجے صحابہ پر دونوں مسم کے حالات گزرے ہیں۔ کمرے صرف اتنے بنائیں جتنے آسانی سے بن جائیں زائد کی فکر چھوڑ دیں محرانہیں یہ آسان ی تدبیر بھی بھو میں نہیں آتی کہتے ہیں طلبہ زیادہ آجاتے ہیں گمرے ناکافی ہوتے ہیں اب کیا کریں۔ گویا مزید کمرے نتمیر کرنا اور ان کے لئے چندہ کرنا فرض ہوگیا، اس کا جواب بھی من لیجئے! یہ با تمیں من کریاد کرلیں! اگر کمروں کی مخوائش سے زیادہ طلبہ آجائیں تو ان سے صاف کہدد ہے کہ ہمارے ہاں

پڑھانے کا انظام ہے گر رہائش کا انظام نہیں۔ اگر پڑھنا ہے تو معجد میں ڈیرہ ڈال دیجئے یا باہر میدان میں سو جائے یا درختوں کے نیجے آ رام سیجئے غرض ہم پڑھانے کو تیار ہیں گرا پی رہائش کا خود انظام سیجئے ہم یہ در دسر مول نہیں لیتے، اگر واقعۂ طالب علم ہے تو آپ کے پاس رہ پڑے گا، آپ یہ آسان سا جواب دینے کی بجائے کیوں علم ہے تو آپ کے پاس رہ پڑے گا، آپ یہ آسان سا جواب دینے کی بجائے کیوں پریشانی میں پڑتے ہیں؟ ایک ایک کے سامنے جا کر کھڑا ہونا سوال کرکر کے اپنی عزت نفس کو پامال کرتا، پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ جمخص کچھ دے دے بہت سے لوگ جھڑک دیتے ہیں بیتو دنیا کی ذات ہے، آخرت کا نقصان اور اللہ تعالی کی ناراضی اس پرمستزاد، اس کی بجائے جو بالکل آسان نے ہے اس پڑھل نہیں کرتے، اللہ تعالی می ناراضی اس پرمستزاد، اس کی بجائے جو بالکل آسان نے ہے اس پڑھل نہیں کرتے، اللہ تعالی میں تو ذیتی عطاء فرمائیں۔

حضرت گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ سے جب کوئی مدرسہ کی تعمیر کے لئے چیے کی ضرورت ظاہر کرتا تو فرماتے کچی اینٹیں تو گر ضرورت ظاہر کرتا تو فرماتے کچی اینٹیں کھڑی کراو پھراگر وہ کہتا کہ پکی اینٹیں تو گر جائیں گی تو فرماتے کی بھی گرجائیں گی۔

اس دنیا میں باتی تو یکھ بھی نہیں رہے گا باقی رہنے والی چیز تو صرف وہ اعمال ہیں جن سے اللہ راضی ہو جو کام بھی کریں بیسوج کر کریں کہ اس میں اللہ کی رضا ہے یا نہیں؟ اپنی بساط سے بڑھ کر کام نہ کریں چا در کے مطابق پاؤں بھیلا کمیں، کمرے اتنے تعمیر کریں جننے آسانی سے تعمیر ہو جا کمیں، ان میں جس قد رطلبہ ساسمیں انہیں واضلہ دے ویں اگر مزید آ جا کمیں تو کہہ دیں کہ ہمارے ہاں رہائش کا انتظام نہیں یہ انتظام خود کر لوتو ہم بڑھانے کو تیار ہیں، اتنے طلبہ رکھو جو آسانی سے منبالے جاسکیں جن کو اچھی تعلیم اور تربیت دی جاسکی ذات اور پریشانی کے بغیر جتنا کام ہو سکے بس اس قدر کام سے جنے۔

#### اينے حالات:

یہاں کے حالات آپ کے سامنے ہیں ابھی چندون پہلے جدہ سے کوئی صاحب

آ مسئة جده اور دين كا نام س كر يكي لوكول كا ذبن فوراً ريالول كي طرف چلا جاتا ہے اور ريال شيخ لکتي بين مين رال کي جمع ريال استعال كرتا مول بعض لوكول كي يمي حالت ہے جدہ یا دی کا نام کان میں پڑتے ہی مندمی یانی بحرآ تا ہے، جدہ سے وہ صاحب آئے اور پہال دو دن تغہرنے کی اجازت جابی میں نے اجازت دے دی، کمرے سب ير يق مرف دفتر من جكتمى، من اس ونت دفتر من جيمًا تلاوت كى تيارى كرر ما تھا، کسی دوسرے کام میں مشغول ہوں تو بات س لیتا ہوں تلاوت کے وقت کوئی آ جائے تو طبیعت پر بہت ہو جمد ہوتا ہے اس وقت کی سے بات کرنا گوارانہیں ہوتا۔ اس وفت مولوی صاحب آکر ہو جھنے لگے کہ انہوں نے دو دن تظہرنے کی اجازت لی تقى، من نے كہا تو من كيا كروں؟ وفتر سے اٹھ جاؤں؟ مولوى صاحب كہنے كے اور تو کوئی جگہ ہے بی نہیں ، کہال لے جائیں؟ میں نے کہا دفتر سے باہر چلے جائیں یہاں میں تلاوت کروں گا، باقی رہا جگہ کا مسئلہ تو جگہ کی کیا کی ہے، باہر کے دروازہ سے لے كرمغرني بيت الخلاول تك بهت جكه ب، مجروبال سے كمرول كے بيجيے كى طرف كلى میں بھی جگہ ہے، برآ مدہ سے مطبخ کی طرف جانے والی کلی مطبخ کے سامنے کا حصد، پھر وہاں سے مشرقی بیت الخلاؤں کے سامنے کی گل۔ بیسب جگہیں خالی ہیں ، یہاں رہنے سے جاج کے ساتھ مشابہت کی سعادت بھی ال جائے گی، جہال دل جاہے بیٹ جائیں ليك جائيں جكدتو اتى ہے كەسىنكروں لوگ ساجائيں۔ آپ كيے كهدرے بي كرجك نہیں؟ جواینے کام ہے آئے گا اس کے لئے برطرف جگہ ہے، اس جہاں یا دال جانے کی جکمل من عمر جائے گا، ہاں جو اس نیت سے آئے کہ اس کا احرام ہو كفرے ہوكراس سے ملا جائے بزے ادب سے اس سے بات كى جائے كہ معنرت تشریف لائیں پھررہنے کے لئے آرام دہ کمرے ہوں ان میں اے ی ہومسمری اور كرسيال مول بهت عمروتم كالسل فاف اور بيت الخلاء مول جي الي جكه كى الأش ہووہ یہاں کا رخ نہ کر ہے وہ ایس ہی جگہ تلاش کرے جہاں بیساری اشیاء میسر ہوں،

يبال ايشخص كاكوئى كام نبيس، يهال جوآئ يرسارى باتيس ذبن سے تكال كرآئ بلكدىيسوج كرآئة كاسيخ كام سے جارہا ہوں للبذاجہاں جكمل كى يرربول كا\_ مجھ بہت سے لوگ کہتے ہیں، دارالافقاء کی بیرجگہ بہت تک ہے، آپ بردا پلاٹ خرید لیس اور اس سے بڑا وسیع ادارہ بنائیں۔میری طرف سے جواب صرف ایک بی ہوتا ہے، يهلي توبد بوجهما مول كه جكدكي على مع بابرك درداز ي سالكراندر بيت الخلاول تك جكه بى جكه ب، تنكى كهال ب، ذرا جمع مجما و يجنى إ چر كهت بي عام دنوں میں تو نہیں رمضان میں تنگل ہوتی ہے دوسرے مدارس سے علماء اور طلب آجاتے ہیں تعداد بڑھ جاتی ہے تو جگہ تک معلوم ہوتی ہے، میں پھر وہی سوال دہراتا ہوں کہ رمضان مل بھی میساری جگہیں جو بتارہا ہول پرنہیں ہوتیں بلکہ آ دھا دارالافتاء بھی نہیں بحرتا یہ بیرونی دروازے سے لے کربیت الخلاؤں تک خالی رہ جاتا ہے تو تنگی کے كيامعن؟ بجهيمى ذراسمها ديجة إبعض كت بي كه جمعه كروز جوآب كابيان بوتا ہے تو ہم آپ کود کھے بیس یاتے بلکداس سے بھی بردھ کرید جمعہ کے دن جب ہم بیان سنے آتے ہیں تو معدمی جگرنہیں ملتی باہرروڈ پر بی بیٹھنا پڑتا ہے، باہر بی بیٹھ کر بیان سنتا پرتا ہے، اعدنیس آسکتے اس لئے زیارت سے محردم رہنتے ہیں، ان لوگوں کو میں یہ جواب دیتا ہوں کہ آج کل روڈوں پر کتنے جلے ہوتے ہیں؟ سیای لوگ بزے بوے جلے مدووں بر كرتے ہيں اس طرح بہت سے لوگ شاديوں كى تقريبات روڈوں برمناتے ہیں تو اگر آپ کو ہفتہ میں ایک بار دین کی باتنیں سننے کی خاطر روڈ بر م محدد ریشمنا بر ممیا تو کیا نقصان ہو کیا؟ اگر روڈ پر بیٹے کر بات سننے کے لئے تیار نہیں میں تو آپ کو بہال کس نے بلایا ہے؟ کس نے مجبور کیا ہے؟ جائیں کس عالیشان مسجد م بیشکرایی پندکی با تیم سنی، یهال آکردین کی با تیس توای طرح سننامول گی، دى يه بات كه بابر بينه كربات توس ليت بي مرزيارت سے محردم رينے بي اورمجد کاندر بیشے والے بات بھی سنتے ہیں زیارت بھی کرتے ہیں، مجد تک ہا آگر بوی ہوتی تو سب زیارت سے مشرف ہوتے ہم دور سے آتے ہیں اور دل ہیں خواہش ہوتی ہے کہ زیارت سے بھی ہوتی ہے کہ زیارت بھی کریں اور مصافحہ بھی، گریہاں مصافحہ تو کیا زیارت سے بھی گئے، اس کا جواب بید دیا کرتا ہوں کہ بیان سننے تو مستورات بھی آتی ہیں، زیارت تو اس کو بھی بھی نہیں ہوئی، زیارت سے کیا حاصل ہوگا؟ اصل مقصد تو دین حاصل کرتا ہے وہ زیارت کے بغیر بھی ہو جاتا ہے، اگر کسی کو زیادہ ہی شوق ہوتو جلدی آگر مجد کے اندر بیٹھ جائے اور سامنے بیٹھ کر بیان سن آخر مجد کے اندر بیٹھ کر بیان من لیا تو آگر بیٹھتے ہیں آپ بھی جلدی آ جایا کریں اگر دیر سے پنچے اور دور بیٹھ کر بیان من لیا تو بھی بھی جلدی آ جایا کریں اگر دیر سے پنچے اور دور بیٹھ کر بیان من لیا تو مقصد نہیں، مقصد تو پورا ہوگیا، اتن دور سے آنے سے زیارت تو مقصد نہیں، مقصد تو دین حاصل کرنا ہے۔

## ملاقات كى حقيقت:

آن کل لوگوں نے زیارت کو مقصد بھولیا ہے، یہاں عمر کے بعد روزاند تقریا نصف گھنٹہ کل ہوں تو کہتے ہیں جب اٹھنے لگا ہوں تو کہتے ہیں ملاقات کرنا ہے، ارے! ہے وہا گھنٹہ کیا کرتے رہے؟ سوچے! اتی دیر جو میر بیاں بیٹے رہے ہیں ملاقات کرنا ہے، ارے! ہے وہا گھنٹہ کیا کرتے رہے؟ سوچے! اتی دیر جو میر بیاس بیٹے رہے اتی طویل ملاقات ساتھ بیٹا ہوں، آپ بھی میر ساتھ ہی بیٹے با تمی سنتے رہے اتی طویل ملاقات کے بعد اٹھنے لگا ہوں تو کہتے ہیں ملاقات کرنے آئے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھے ملاقات کے لعد اٹھنے لگا ہوں تو کہتے ہیں ملاقات کرنے آئے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھے ملاقات کے لئے وقت نہیں دیتا۔ وقت کتنا دوں؟ آ دھا گھنٹہ بلکہ اس سے بھی زیادہ وقت روز دیتا ہوں، بیدوت ملاقات ہی تو ہے، الگ الگ کس کس سے ملاقات کروں؟ اگر کوئی بہت ضروری کام بتا کرخصوصی ملاقات کا وقت لے لیتا ہے تو کوئی بہت ضروری کام بتا تا ہے، سفلی اتروانا یا چندہ ما آئانہ وہی مولوی صاحب کا قصہ، کہ چندے کے مروجہ طریقہ کے خلاف مفصل چندہ ما آئانہ وہی مولوی صاحب کا قصہ، کہ چندے کے مروجہ طریقہ کے خلاف مفصل

بیان سنا پھر اطلاع کروائی کہ خصوصی ملاقات کرنا ہے، وفت دے دیا تو کہتے ہیں مدرسہ کی تغییر کے لئے اتنے لاکھ کی ضرورت ہے۔

پنجاب میں ایک بہت اونے پائے کے برزگ گزرے ہیں، مولاتا عبداللہ صاحب شجاع آبادی رحمہ اللہ تعالی، ملتان کے قریب شجاع آباد میں رہتے تھے، بہلوی بھی کہلاتے تھے، میں نے مولانا صاحب سے پوچھا حضرت بہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی مجھی آپ نے زیارت کی ہے؟ کہنے گئے ان کے ہاں تو ہیں نے کئی بار حاضری دی ہے، میں نے کہا حاضری تو دے دی مگر جانے بھی ہیں وہ کون تھے؟ کہنے گئے ہاں بڑے بڑی جزرگ تھے، میں نے کہا جائے انہی بزرگ کا ارشادی لیجے!

ایک مدرسه میں حضرت مولانا عبداللہ صاحب بہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کو بیسوج کر بلایا گیا کہ حضرت کے مرید بڑے سیٹھ ہیں، اگر ایک طرف بھی ذرا سا اشارہ فرما دیں تو سارا مدرسہ چل سکتا ہے، جب حضرت تشریف لائے تو اہل مدرسہ نے اپنی خواہش ظاہر کی، حضرت بہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جواب میں بہت عجیب جملہ ارشاد فرمایا:

"لا يجره جرجار ولا يدفعه دفع دافع"

ارے! مسبب پر نظرر کھئے اسباب کے پیچھے بھا گنا چھوڑ دیں، در در جا کر بھیک ما نگنے کی بجائے ایک در کے فقیر۔
ما نگنے کی بجائے ایک در کے فقیر بن جا ئیں، صرف ایک در کے فقیر۔

در پر کسی کے بیٹھ بھی رہ پاؤں توڑ کر

اے دل خراب و خوار کیوں در بدر ہے تو

پھر دیکھتے سکون قلب کی کیسی دولت اللہ تعالیٰ عطاء فرما ئیں سے اور کس طرح

مب کام بنتے چلے جائیں ہے۔

توکل کی برکت:

بحماللدتعالی مجھ پرمیرے اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ تعالی اتنا دے رہے ہیں کہ

اپنے ادارے کے مصارف پورے ہو جاتے ہیں اور دوسرے کی اداروں کو بھی بھیجتا ہوں (بیاس دفت کی بات ہے جب دارالا فقاء میں کام محدود تھا اور جہاد کے محاذ نہیں کھلے تھے، اب بحداللہ تعالی دارالا فقاء کا کام بھی کافی وسیع ہوگیا ہے اور جہاد کے محاذ الگ، اس لئے اب حضرت اقدس رحمہ اللہ تعالی اپنی کل آ مدن صرف دارالا فقاء کے مصارف اور جہاد پر لگاتے ہیں اور اپنی آ مدن کے لئے یہی مصارف مختص فرما دیتے ہیں کسی دوسرے مصرف پرنہیں لگاتے۔ جامع)

سے میرے اللہ کا کرم ہے، میرا کوئی کمال نہیں، میں اپنی کل آ مدنی سے ضروری
مصارف رکھ کر باتی پوری آ مدنی دین کے کاموں پرخرج کر رہا ہوں اور وہ اتی ہے کہ
یہاں کے سارے مصارف بھی پورے ہو جاتے ہیں اور مزید اداروں کے لئے بھی
کچھ فی جاتا ہے۔ گریہ جو حالات آپ من رہے ہیں بہت بعد کے ہیں، شروع میں
ایسانہیں تھا، شروع میں جب میں نے یہاں کام کی ابتداء کی تو بعض لوگ کہتے تھے کہ
آپ چندہ ما نکنے کے خلاف ہیں اور کی سے چندہ نہیں مانگیں گے، میں کہتا بالکل ٹھیک
ہے، میں تو بھی اشارۃ بھی کی سے نہیں کہوں گا تو وہ کہتے کہ پھریہ کام کیسے چلے گا؟
میں کہتا کہ نہیں چلا تو نہ چلے، اس میں میرا کیا جاتا ہے، وہ کہتے اب تو آپ نے کام
میری بدنا می ہو، جس کا کام ہے، وہ چلا کے یا نہ چلا کے اس کی مرضی، پچھ بھی ہو میں
میری بدنا می ہو، جس کا کام ہے، وہ چلا کے یا نہ چلا کے اس کی مرضی، پچھ بھی ہو میں
نے طے کر رکھا ہے کہ چندہ ہرگر نہیں مانگوں گا نہ صراحۃ نہ اشارۃ ، گر تو کل کی برکات
تب کے سامنے ہیں۔

یہاں جونتیرکا کام ہورہاہاں میں ایک شخص نے ازخود آکر کہا کہ وہ نتمیر کے لئے اتنی رقم دینا چاہئے ہیں، میں نے کہا کہ ٹھیک ہے اجازت ہے، کام کی گرانی پرجو انجینئر صاحب ما مور تھان سے میں نے کہد دیا کہ فلاں صاحب نے اتنی رقم اپنے ذمہ لے لی ہے، آپ ان سے لے لئے کرتے رہیں، یہ کام انہی کے ذمہ لے لی ہے، آپ ان سے لے لئے کرنتمیر پرخرج کرتے رہیں، یہ کام انہی کے

ذمدلگارکھا تھا، ایک دن انجینئر صاحب آگر جھے سے کہنے لگے کہ میں ان کے باس کیا تو انہوں نے کہا کہ میرے باس اب اس سے زیادہ تنجائش نہیں اور اس بر کھے بریشانی مجمی ظاہری ،اس کے بعد ایک موقع برانجینئر اور رقم دینے والا مخص دونوں میرے یاس انتصے تھے، میں نے کہا کہتم دونوں بے وقوف ہو، کہنا تو سیجھاس ہے بھی زیادہ تھا مگر میں نے سوحا اگر عقل ہے تو اتنی تنبیہ ہی کافی ہے، انجینئر نے بینلطی کی کہ رقم دینے والے نے جب رقم کی مقدار معین کر دی تھی تو وہ اتنی مقدار وصول کرنے کے بعدان کے یاس کیوں میے؟ مجھے بتاتے کہ ان سے پوری رقم وصول ہوگئ ہے آ کے کے مصارف کے لئے کیا کرنا ہے؟ میں دیکھ لیتا اگر کوئی دوسرا انتظام نہ ہوتا تو تعمیر کو وہیں رکوا دیتا، انجینئر نے یہ کیے سوچ لیا کہ ان صاحب نے جو ایک مخصوص رقم دینے کی بات کی ہے تو آ کے مزیدر قم بھی دیں سے یعنی جتنی بھی ضرورت بڑی ہے دیتے ملے جائیں گے، ان کے سامنے تو اس کا تذکرہ بھی نہ کرنا جاہئے تھا کہ ہمیں مزیدرقم ورکار ہے۔ رقم دینے والے کی بیلطی کدان کے ذہن میں بیا کیے آگیا کہ سارا کام میرے ذمد ہے؟ میں دول گا تو کام ہلے گا ورندمیرے یاس مخبائش ندر بی تو بیاکام بی رک جائے گا، ول میں بی خیال ہی کیوں لائے جس کی وجہ سے پریشان ہورہے تھے۔

#### درس استغناء:

یہاں تو بجیب سے بجیب ترقصے پیش آتے رہتے ہیں اور بار بار پیش آتے ہیں ابھی دو چارروز کی بی بات ہے کہ یہاں دارالافآء میں کسی کامنی آرڈر آئی کیا اس پر لکھا ہوا تھا کہ بیرقم مدز کو ق سے ہے اسے مصرف پر نگا دیں۔ مفتی عبدالرحیم صاحب نے یہ الفاظ پڑھ کرمنی آرڈرواپس کر دیا اس لئے کہ اتنا لکھ دینا کافی تھا کہ بیز کو ق کی رقم ہے آگے یہ کیوں لکھا کہ اس کومصرف پر لگائیں معلوم ہوا کہ جسے دے رہے ہیں اس پر اعتماد نہیں، ہیسجنے والے کوخطرہ ہے کہ خود کھا جائے گا اس کئے اس کو تلقین کر رہا ہے کہ

اس كے معرف برلگائيں جے ہم براعماد نبيس اس كى رقم كيوں قبول كى جائے اس كئے واپس كے دائيں ہے اس كئے دائيں ہے اس كے دائيں كردى، بعد ميں مجھے سارا قصد بنايا تو ميں نے خوب خوب شاباش دى۔

#### اضافهازجامع:

موقع کی مناسبت سے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ عبرت کے لئے معنرت اقدی
کے توکل اور غیر اللہ سے استغناء کے کہ واقعات نقل کر دیئے جائیں، جو قصے
انوارالرشید میں آ چکے ہیں ان کا صرف حوالہ لکھنے پراکتفاء کیا جاتا ہے:
انوارالرشید جلداول: توکل اور اس کی برکات۔
انوارالرشید جلد ٹانی: غیر اللہ ہے استغناء۔

متمول لوگوں پر مالی احسان، دین پر استفامت یہ قصے علاء کے لئے مفاح السعادة اورعوام کے لئے بھی بیش بہادین نفع کا ذریعہ ہیں۔

مزید چندتھے یہاں فقل کئے جاتے ہیں:

ایک بہت بڑے عالم جوایک بڑے جامع بھی بہت اونے ورجہ کے استاذین،
ایک بار دارالافقاء بیل آئے، چونکہ چندہ کے بارے بیل حضرت اقدی سے بات کرنے کی تو کسی کو ہمت ہی نہیں ہوتی اس لئے انہوں نے حضرت مفتی عبدالرجیم صاحب دامت برکاتیم سے بات کی کہ مقط کے ایک بہت بڑے تاجر نے بہت بڑی رقم میری معرفت حضرت اقدی کو بھیجی ہے، چونکہ بیل درمیان بیل واسطہ ہوں، اس لئے رقم وصول ہونے کی کوئی رسید دے دیں تا کہ انہیں الحمینان ہو جائے کہ رقم بھی کی مفتی عبدالرجیم صاحب نے حضرت اقدی سے ذکر کیا، حضرت اقدی نے فرمایا کی مفتی عبدالرجیم صاحب نے حضرت اقدی سے ذکر کیا، حضرت اقدی نے فرمایا کی مفتی عبدالرجیم صاحب نے حضرت اقدی سے ذکر کیا، حضرت اقدی نے فرمایا کہ رسید کی بات تو بعد کی ہے ہی بالی بات تو یہ کہ جنہوں نے یہ تم بھیجی ہو وہ تم لے کر کو در یہاں آئیں، یہاں باہر دروازے برعملہ ان کی خاش لے گا بھراگر انہیں اندر آئے کی اجازت بل گئی تو میں ان کی نبض دیکھوں گا اگر سیح ہوئی تو رقم قبول کروں گا ورنہ کی اجازت بل گئی تو میں ان کی نبض دیکھوں گا اگر سیح ہوئی تو رقم قبول کروں گا ورنہ

نہیں۔ دوسرے درجہ میں اگر وہ یہاں کسی عذر سے نہیں پہنچ سکتے تو براہ راست فون پر مجھ سے بات کریں، میں فون پر بھی نبض د مکھ لیا کرتا ہوں کہ ان کی رقم قبول کی جائے یا نہیں۔

🕡 حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب دامت برکاتهم نے حضرت اقدس کی خدمت میں عرض کیا کہ لندن ہے ایک وفد جہاد میں تعاون کی غرض ہے آیا ہے؟ صرف چند منث كے لئے حضرت سے ملاقات كرنا جاہتے ہيں، حضرت اقدس نے انہيں اپنے كمرے میں بلا لیا، انہوں نے حضرت اقدی کو بتایا کہ وہاں لندن میں مولانا جلال الدین صاحب حقانی تشریف لائے تھے انہوں نے لوگوں کو جہاد میں خرچ کرنے کی ترغیب دی تو ہم سب تا جروں نے مل کر اس برغور کیا کہ اپنی رقم کس کو دیں تو سب نے بالاتفاق يد فيصله كياكرآپ ك ذريعد سے بدرقم جہاد مس لكوائي جائے اس كے بعد انہوں نے نوٹوں کی بہت موٹی سی گڈی نکال کر حضرت اقدس کی طرف بڑھائی حفرت مفتی عبدالرحیم صاحب دامت برکاتیم قریب بیٹے ہوئے تھے حضرت افدی نے ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ انہیں دے دیں، کسی بڑے کے ہاتھ میں رقم ویے کا مقصد عام طور پر بیہ ہوتا ہے کہ بیاس قم کوالٹ بلیٹ کر دیکھیں مے، خوش ہوں گے، آؤ بھکت كريں مے، ليكن حضرت اقدس نے ہاتھ ميس لينا تو در كنار توجد سے دیکھا بھی نہیں، رقم دینے کے بعد انہوں نے کہا کہ لندن میں ہرسال باکستان، ہندوستان، بنگلہ ولیش اور دوسرے کی ملکوں سے لوگ آتے ہیں اور کروڑوں رویے چندہ جمع کرکے لے جاتے ہیں اگر آپ بھی اپنا کوئی نمایندہ متعین فرمادیں تو اجھا خاصا چندہ جمع ہو جایا کرے گا،ان کی بیہ بات سنتے ہی حضرت اقدس کو جوش آگیا،رگ حمیت مجر ک اتھی اور بہت ہی جوش سے فرمایا کہ آپ چندہ ما تکنے کی بات کر رہے ہیں، آپ جواس وقت يهال مير يسامن آرام سے بيٹے بي اس كى دووجوه بين: ● مفتی عبدالرحیم صاحب دامت برکاتیم نے آپ کی سفارش کی ہے۔

🕜 آپ جہاد میں تعاون کی غرض ہے آئے ہیں۔

ان وجوہ کی مناء برآپ میہال میرے پاس پہنچ گئے ورفہ ان کہیں ہوتے۔

جب وہ حضرت اقدیں کے کمرے سے چلے گئے تو مفتی عبدالرہم صاحب وامت برکاہم نے سوچا کہ ان کی بچھ دل وامت برکاہم نے سوچا کہ ان بر مصالحہ بچھ زیادہ لگ گیا ہے اس لئے ان کی بچھ دل جوئی کر دینا چاہئے ،اس لئے ان سے کہا کہ آپ بیٹھیں میں چائے منگوا تا ہوں ، یہ کہہ کرمفتی صاحب کسی دوسر ۔ یہ کام میں مشغول ہو گئے اور چائے کی بات بجول ہی گئے ، وہ لوگ بچھ دیر تک تو بیٹے رہ اس کے تعد انہوں نے کہا کہ اچھا اب ہم چلتے ہیں مفتی عبدالرجیم صاحب دامت برکاہم نے کہا تھیک ہے وہ چلے گئے۔

اگر کسی کے قلب میں دنیا کی ذراسی بھی وقعت ہوتی تو وہ ہمہ تن ان اوگوں سے ہی مشغول رہتے ، مگر بھراللہ تعالیٰ یہان ایسانہیں ہوا، انہیں جھوڑ کر دوسرے کام میں مشغول ہو گئے حتیٰ کہ بیابھی یادنہ رہائل انہیں جائے کے لئے روکا ہے۔

ے غیرت نے بالی چیز جہان تک و دو میں بہناتی ہے درولیش کو تاج سردارا

ایک محض نے وارالاقاء کے سامنے آکرگاڑی روکی، گاڑی سے اترکرکی کو بتایا کہ دارالاقاء کورقم وینا چاہتا ہوں، بہت ویرتک کھڑا رہا بتا رہا ہے کہ دارالاقاء کورقم وینا چاہتا ہوں، بہت ویرتک کھڑا رہا بتا رہا ہے کہ دارالاقاء کورقم وینا چاہتا ہوں نیکن کوئی نے بی نہیں رہا، دومولوی صاحبان پنجاب ہے آئے ہوئے تھے وہ باہر کھڑے ہوئے تھے بالآخر اس نے مواوی صاحبان سے کہا کہ کوئی لینے کے لئے آتا بی نہیں آپ بی بیرقم پہنچا دیں انہوں نے کہا کہ ہم تو باہر سے آئے ہوئے ہیں اس لئے ہم تو نہیں لے ہم تو نہیں لے ہم تو نہیں کے اس مولوی صاحبان نے بیدقصد دیکھ کرکہا کہ یہاں تو ہم نے بہت مجیب تو کل ویکو الی کے بارے میں بیدقصہ سایا کہ کوئی ہوں جب بید بھکاری کی کے درواز سے بیات الی کوئی انہوں نے دو روٹیاں دے ویں جب بید محکاری کی کے درواز سے بیات الی کوئی انہوں نے دو روٹیاں دے ویں جب بید وہاں سے چاہتے کی دواز سے بیات الی کوئی انہوں نے دو روٹیاں دے ویں جب بید وہاں سے چاہتے کی دواز سے نے ایک روثی

کتے کو ڈال دی کتے نے روٹی کھائی اور پھراس کے پیچھے پڑایاس بھکاری نے دوسری روٹی بھی کتے کو ڈال دی، کتے نے وہ بھی کھائی پھر بھونکا ہوااس کے پیچھے چل پڑا پیچھا چھوڑتا بی نہیں بھکاری نے کہا کہ تیرے گھرے دو ہی روٹیاں تو ملی تھیں دونوں کتھے دے دیں اب تو کی تھیں دونوں کتھے دے دیں اب تو کیوں میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس پر کتے نے اسے بیہ جواب دیا کہ میں تو کتا ہوکرا پنے مالک کا دروازہ میں تھی وٹا اور تو انسان ہوکر اللہ کا دروازہ جھوڑ کر مخلوق کے دروازے سے بھیک مانگا میں جھوڑتا اور تو انسان ہوکر اللہ کا دروازہ جھوڑ کر مخلوق کے دروازے سے بھیک مانگا

🕜 ایک مخص دارالافاء کے لئے کچھ قم دینے آیا اندر پیغام بجوایا اور باہرائی گاڑی میں بیفا بہت دریتک انظار کرتا ، ا، کافی در کے بعد دارالافاء سے ایک مولوی صاحب نکلے اور اس سے ملے اس نے مولوی صاحب سے یو چھا کہ آپ کہاں خرج کرتے ہیں بین کروہ مولوی صاحب اندرآ مکئے پھر دوبارہ باہر نہیں مکئے۔ دراصل بیہ یو چھنے سے اس کا مطلب بیرتھا کہ بیرمولوی صاحب کوئی بہت بڑا رجشر لائے گا جس میں مدرہے کے بورے اخراجات اور مدات درج ہوں گی کہ اتنے کمرے زیر تغییر میں،اتنے استاذ ہیں، ماہانہ اتنا خرج ہے وغیرہ وغیرہ، پھروہ ان برتنقید کرتا کہ اس جگہ برآب بیخرچ کیوں کرتے ہیں اور ایسے کیوں کرتے ہیں اور بہاں ایسا ہونا جاہے اور اییانہیں ہونا جاہئے وغیرہ وغیرہ ، تمریه مولوی صاحب جواندر آئے تو پھر باہر مجئے ہی نہیں وہ انتظار کرتے کرتے بالآخر واپس چلا گیا، بعد میں اس کی بیٹی نے فون پر حضرت اقدس سے کہا کہ میں نے اینے والدکورقم وے کر بھیجا تھاکس نے رقم لی ہی نہیں ایک مواوی صاحب سے بس اتن ی بات کی کہ وہ کہاں خرچ کرتے ہیں؟ وہ مواوی صاحب اندر جاکر بیٹے مکئے پھر باہر آئے ہی نہیں۔حضرت اقدی نے اسے جواب دیا کہ جومولوی صاحب باہر گئے تھے اور پھر واپس آ کر دوبارہ نہیں گئے وہ بہت سادہ ہیں بہت سادہ، ان کو جاہئے تھا کہ کم از کم دو گولیاں تو آپ کے والد کو کھلا ہی ویتے کہ

# ارے احق! نالائق! اگر تھے اعماد نہیں تو تھرے قم لے کر لکلا بی کیوں؟

# حضرت حكيم الامة رحمه الله تعالى كااستغناء:

حضرت حكيم الامة رحمدالله تعالى كى خدمت من ايكمنى آردرآياس برلكها موا تعااس رقم کے آپ مالک ہیں جہال جا ہیں خرچ کریں، یہ یہاں آنے والے منی آرڈر یر لکھے ہوئے جملہ ہے بھی زیادہ عجیب جملہ ہے، یہاں جومنی آ رڈر آیا اس پراتنا لکھا تھا کہ اس کومصرف پرخرج کریں، مگریداس سے بھی زیادہ عجیب بات ہے کہ آپ مالک ہیں جہاں جا ہیں خرج کریں ،حضرت علیم الامة رحمداللد تعالی نے منی آرڈروالی فرما دیا اوراس پرلکھ دیا کہ 'مالک ہیں' کا مطلب توبیہ کے آپ مجھے مالک بنارے ہیں جب مجھے مالک بنارہے ہیں تو آ کے یہ جملہ بردھانے کی کیا ضرورت کہ جہاں جاہیں خرج کریں، ظاہر ہے کہ مالک کو اختیار ہوتا ہی ہے اپنی رقم جہاں جا ہے صرف کرے اس لئے یمی جملہ کافی تھا کہ آپ اس کے مالک ہیں دوسرا جملہ جولکھا کہ جہاں چاہیں خرج كريں اس كا مطلب يدكر آب مجھے مالك نہيں بنارے خرج كرنے كے لئے وكيل يتارب بين معلوم بيس آپ كى نيت كيا ہے؟ البذامنى آر درواليس كيا جاتا ہے۔ بيمى نبيس كيا كمنى آروروصول كرك ركاليس بعرائ كعيس كرآب كامتعمد كياب؟ مالك بنانا مقصد ب ياوكل بنانا؟ لكه دية كرآب نے جودوجملے لكه ويئے بيم بم ي بات ہے لہٰذااتنے دنوں تک آپ کی رقم امانت رہے گی آپ جب وضاحت کریں گے تو اس کھاتے میں ہم بیرقم نگا دیں ہے۔ایسے بھی تو ہوسکتا تھا واپس کیوں فرمایا؟ مگر وہاں ایس باتوں کا گذرہمی نہ تھا بس جس کسی نے علطی کی کان سے پکڑ کراسے سیدها

آیک مخص ریل گاڑی کا پورا ڈبہ بحر کر آموں کا لے آیا، حضرت نے فرمایا بلا اجازت کیوں لائے؟ پہلے بوجھا کیوں نہیں؟ اس نے کہاغلطی ہوگئ اب لے آیا ہوں اب تو قبول فرمائی لیس، فرمایا غلطی تم نے کی تو میں کیے قبول کرلوں، وہ کہنے لگا کہ اب واپس لے جاؤں گا تو گل جائیں گے آموں کا پورا ڈبہ ضائع ہوجائے گا۔ حضرت نے فرمایا گلیس یا سڑیں وہ تمہارے سر، میں کیا کروں؟ اس کا تدارک میرے ذمہ تو نہیں، گئتے ہیں تو گلتے رہیں۔ اس کے بعد فرمایا اگر چہ میرے ذمہ تو نہیں گر تبرعا آیک تدبیر بتا ویتا ہوں کو کئی تحص اپنا مال خود ضائع کرے تو اس کو بچانے کی تدبیر میرے ذمہ تو نہیں ہے گر چائے احسان کر کے ایک آسان می تدبیر بتا ویتا ہوں وہ یہ کہ بید مال بازار میں لے جا داور بیج کر پیسے پلے میں باندھواور چلوا سے گھر۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ بھی سیرا

### علماء كاروبيا الم ثروت كے ساتھ:

علاء الل ثروت سے جتنازیادہ استغناء کریں گے انشاء اللہ تعالیٰ استے ہی ان کے دماغ درست ہوں گے، کیونکہ اگر علاء استغناء سے کام نہیں لیس گے تو اہل ثروت یہ سمجھیں گے کہ ان کے پیسے سے ہی دین چل رہا ہے حالانکہ دین کوکس کے پیسے کی ضرورت نہیں بلکہ اہل ثروت کو ضرورت ہے کہ اللہ کے دین پر پیسا لگائیں، علاء کو ان سے ایسا دویہ کرنا چاہئے جس سے یہ بحمہ جائیں کہ دین ان کا محتاج نہیں بلکہ یہ دین اور اہل دین کے محتاج ہیں، لیکن افسوس کہ آج کل اکثر اہل مدارس اس بات کا خیال نہیں رکھتے اور اہل ثروت کے سامنے ہاتھ پھیلا کر خود بھی ذلیل ہوتے ہیں اور دین کو بھی ذلیل کرتے ہیں۔

#### لطيفيه:

ا پینمتعلقین سے کہتا رہتا ہوں کہ تین چیزیں بھی اکٹھی نہ ہونے دیں ورنہ کوئی سیٹھ آپ کو دیکھ کرمر گیا تو اس کے مزنے کا گناہ آپ پر ہوگا وہ تین چیزیں کیا ہیں:

() رمضان ﴿ وُارْهِی ﴿ مِاتِھ مِیں تھیا۔

رمضان میں اگر کوئی ڈاڑھی والاتھیلائے کر کھاتا ہے تو سیٹھ لوگ سہم جاتے ہیں کہ آئی ملک الموت اب ہماری خیر نہیں اس لئے یہ تین کام بھی اکشے نہ کریں۔ ایک بار میں نے ایک دوکان پر جوتا بنے کے لئے دیا ہوا تھا اتفاق سے رمضان کا مہینہ تھا میں نے یہاں سے ایک مولوی صاحب کو بھیجا کہ اس دوکان سے میرا جوتا لے آئیں مولوی صاحب باریش تو تھے ہی ان کے پاس تھیلا بھی تھا پھراو پر سے مہینہ بھی رمضان کا ، اس طرح اتفاق سے تیوں با تیں جمع ہوئیں، مولوی صاحب نے دوکان پر جاکر ملازموں سے پوچھا کہ حاتی صاحب کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ حاتی صاحب اس ملازموں سے پوچھا کہ حاتی صاحب کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ حاتی صاحب اس کوشن ہیں، مولوی صاحب اس کوشن ہیں، مولوی صاحب سے کہتا کوشن کی طرف اشارہ کرکے بتایا کہ اس میں ہیں، اس لئے مولوی صاحبان سے کہتا کوشن کی طرف اشارہ کرکے بتایا کہ اس میں ہیں، اس لئے مولوی صاحبان سے کہتا ہوں کہ یہ تین با تیں اکھی نہ ہونے دیں رمضان میں کہیں تکلیں تو ہاتھ میں تھیلا نہ پول کہ یہ تین با تیں اکھی نہ ہونے دیں رمضان میں کہیں تکلیں تو ہاتھ میں تھی گڑیں۔

## عرض جامع:

اصلاح مداری کے بارے میں حضرت اقدس رحمہ اللہ تعالی کے مندرجہ ذیل رسائل ومواعظ بردھیں:

- 🕕 مدارس کی ترتی کا راز۔
- 🕜 علماء وطلبه كو وصيت حصدا وّل \_
- 🖨 علماء وطلبكو وصيت حصد وم\_
  - 🗗 تخصیل علم کی شرائط۔
- 🔕 تعلیم و بلنے کے لئے کثرت ذکر کی ضرورت۔
- چندہ کے مردجہ طریقے (صیانة العلماء عن الذل عندالاغنیاء)
  - چامعة الرشيد كاليس منظر مع استقامت.

- کیسٹ منطق وفلفہ۔
- ارشادالمدرسين كيسك
- اموال وقف مين احتياط (انوار الرشيد كاباب)
- 🕕 دارالافتاء مے تعلق کی شرائط (کیسٹ ۱۵ منٹ)
- 🕕 علاء کے لئے ایک اہم وصیت (انوارالرشید جلداصفی ۳۳٪)
  - 🗗 علاء كامقام\_
  - علم کے مطابق عمل کیوں نہیں ہوتا۔
    - 🚯 مدارس کی ترقی کاراز۔
  - العلماء عن هيقة اختلاف العلماء -
  - الهدايات المفيد ةلتزية المدارس من العلوم الجديدة -
    - الكلام البدليع في احكام التوزيع\_
      - 📵 اکرام مسلمات۔
    - 🗗 دارالا فمآء والارشاد کی بنیاد (انوارالرشیدے)
      - 🗗 مالدارول سے محبت۔

## ابل سياست:

الل سیاست کا حال ہے ہے کہ اسلام کے نعرے تو بہت لگاتے ہیں گر سیاسی مصالح کی خاطر حدود شریعت سے تجاوز کر جاتے ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ کا یفعل تو سراسر شریعت کے خلاف ہے ناجا کز ہے آپ ہے کیوں کر دہ ہیں؟ جب کہ ایک طرف اسلام اسلام کے نعرے ہیں گر دوسری طرف اسلام کے احکام کو پالی کر دے ہیں، تو ان کا جواب ہے ہوتا ہے کہ ہم ہے کام لوگوں کو اپنے ساتھ طلنے کے لئے کر دے ہیں، تو ان کا جواب ہے ہوتا ہے کہ ہم ہے کام لوگوں کو اپنے ساتھ طلنے کے لئے کر دے ہیں کہ لوگوں کو اپنے ساتھ طلنے کے لئے کر دے ہیں مصلحت کا تقاضا ہی ہے وہ مصلحت ہے کیا؟ یہی کہ لوگوں کو اپنی

تلید میں جمع کیا جائے زیادہ سے زیادہ لوگوں کی حمایت حاصل ہو جائے یہ ان کی مصلحت ہے جس کی خاطر جائز ناجائز کی تمییز بھی اٹھا دی ہے، اب بتایئے کہ نظر اللہ تعالی پر نظر ہوتی تو ناجائز کام کیوں کرتے؟

صاف صاف سے کیوں نہیں کہددیتے کہ ہم جئیں یا مریں اپنی سیاست میں کامیاب ہوں یا بظاہر دیکھنے میں تاکام ہو جائیں اس کی ہمیں کوئی پروانہیں ہماری کامیابی تو اس میں ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے تاراض نہ ہواللہ راضی ہو جائے بس اس میں ہماری کامیابی ہے۔ ہمارا اللہ ہم سے تاراض نہ ہواللہ راضی ہو جائے بس اس میں ہماری کامیابی ہے۔ ہماری کامیابی کا معیار یہ بیان فرمایا ہے:

﴿ وَمَنْ يُقَاتِلُ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبُ فَسَوْفَ نُوْتِيْهِ أَجُرًا عَظِيْمًا ۞ ﴿ ٤٠ ؛ ٧٠)

تَوْجَمَعَنَدُ: "أور جو خص الله تعالى كى راه مي الريد كا مجرخواه جان يوقل موات يوجات يوجات يا عالب أو جات الله عظيم دي محر"

الله تعالى كى راه ميں جس نے جہادكيا وہ أكر جہادكرتے ہوئے آل ہوجائے يا عالب آجائے وونوں صورتوں ميں وہ كامياب ہے حالانكہ جو آل ہو جائے وہ بظاہر وكي خالب آجائے وہ بنال ميں ہوا بلكہ اس كے مقابلہ ميں وشمن كامياب ہو كہا۔ يهال "يُفْتَلُ" كومقدم ذَكر فرمايا ہو ومرے مقام پر فرمايا:

(يَثَنَّلُونَ وَيُقْتَلُونَ ﴾ (١١ - ١١١)

ہماری راہ جی ہمارے بندے آل کرتے بھی جیں آل ہوتے بھی جیں اس جی م بہادر بننے اور پھی کر دکھانے کا ہے وہاں آل کرنے کو مقدم فرمایا کہ جان ہو جھ کر بکری نہ بن جاؤ کہ شہادت کی فضیلت لینے کی خاطر خود ہی دشن کے آ کے کرون جھکادو وہ آکر قل کر دے گا اور جمیں شہادت کا رتبدل جائے ، مقدم فرمایا اس جگہ " بگفتگؤن" کو مقدم فرمایا اس کے اس جگہ " بگفتگؤن" کو مقدم فرمایا اس کے بعد فرمایا " بگفتگؤن" کہ اللہ کی راہ جی جہاد کے لئے لکاوتو مقتول

ہونے کا جذبہ لے کر میں بلکہ قاتل بنے کا جذب لے کرنگلو، اصل مقصد آذ کفار کول کرنا ہے نہ کہان کے ہاٹھ سے آل ہونا اس لئے " یَقْتُلُوْنَ" کومقدم فر مایا اور دوسرے مقام یر جہاں اجروثواب کا ذکر ہے اور یہ بتانامقصود ہے کہ حقیقت میں کامیاب اور اللہ تعالی ك يهال انعام يانے والے لوگ كون بين؟ وبال "يُقْدَلُ"كو يملے ذكر فرمايا مكراس ے بیمقصیٹیس کے شہید کا اجرعازی سے زیادہ ہے " بفتل "کومقدم کرنے میں اصل تكتراس ابرام كودوركرنا ہے كەاللەتعالى كى راه ميں شہيد ہونے والامسلمان بھى بورے طور بر کامیاب ہے، و یکھنے والے لوگ اس غلط منبی کا شکار نہ ہوں کہ بہتو وشمن سے مغلوب ہو گیا اسے کامیابی کہاں ملی کامیاب تو جب ہوتا کہ دھمن کونٹل کر دیتا خواہ کسی ناجائز طریقے سے جی کرتا جیسے آج کل کی سیاست کا اصول ہے کہ ہرجائز و ناجائز طریقے ہے! پنامقصد نکالو، شہید جس مقصد سے گیا تھا بعنی کافر کوتل کرنے بظاہراس مقصد میں ناکام ہوگیا کافر کوقل کرنے کی بجائے خوداس کے ہاتھوں قبل ہوگیا، اس لئے آج کل کی سیاست اسے نا کامی ہی تصور کرے گی ،اس غلیافہی کوزائل کرنے کے لے اللہ تعالیٰ نے "یُفْتَلُ"کومقدم فرمایا کہ شہید بھی عازی کی طرح کامیاب ہے،اس نکته کواچھی طرح سمجھ کیجئے اس کا حاصل بیہ ہوا کہ کوئی مسلمان دیکھنے ہیں غالب ہو یا مغلوب اس کا کیجھ اعتبار نہیں اعتبار تو اس کا ہے کہ اس نے جو کام کیا وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق کیا یا اس کے خلاف اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق کیا اور حدود شرع کی پابندی کی تو وہ بقینا کا میاب ہے خواہ دنیا کی نظر میں ناکام ہو، مغلوب ہواور دشمن ك ماته على الله على الموعائد، ببرحال:

﴿ فَسَوْفَ نُوْتِينِهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ (٤ - ٧٤) تَرْجَهَنَ: "الله تعالى فرمات بين ہم اس کواجر عظیم دیں گے۔"

ايك اورمقام پرفرمايا:

﴿ وَإِنْ جَنَّكُو اللَّهُ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحُ لَهَا وَتَوكَّلُ عَلَى اللَّهِ \* إِنَّهُ

هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۞ وَإِنْ يَّرِيْدُوْا اَنْ يَّخْدَعُوْكَ فَاِنَّ حَسْبَكَ اللهُ \* هُوَ الَّذِيْ اَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ ۞ ﴾ حَسْبَكَ اللهُ \* هُوَ الَّذِيْ اَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ ۞ ﴾ حَسْبَكَ اللهُ \* هُوَ الَّذِيْ اَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ ۞ ﴾

اور قرماما:

﴿ وَإِنْ يُرِيْدُواْ خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبُلُ فَامْكَنَ مِنْ فَبُلُ فَامْكَنَ مِنْ لَمُهُمْ اللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿ ﴾ (٨-١١)

کہلی دوآ بتول بھی کفار سے کے کابیان ہے کہ اگر وہ فشکر اسلام سے مغلوب ہوکر صلح کی پیشکش کریں تو حسب صوابد بیر ملکے کرلی جائے کیونکہ مقصود تو غلبہ اسلام ہے بلادجہ خوزین کی مقصود نہیں، خیال ہوسکتا ہے کہ شاید کفار خوف کی وجہ سے مسلح کرنا چاہتے ہوں، بعد میں جب بھی موقع ملاتو پھر سراٹھائیں ہے، عبد فشکنی کر کے حملہ کریں گے۔ اس خیال کی اصلاح کے لئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی پرتوکل رکھواگر انہوں نے عبد فشکنی کی تو اللہ جہیں ان پرغالب کردے گا جیسے پہلے غالب کیا ہے۔

دومری آیت میں ان کفار کا بیان ہے جو بدر میں قید ہوئے تنے ان میں سے بعض نے اسلام ظاہر کیا، اس پر عمیہ انہیں فرماتے ہیں کہ اگر بدلوگ آپ کو فریب دینے کے اسلام ظاہر کر دہے ہیں تو بدایا فریب پہلے بھی کر بچے ہیں جو آئیس اللہ کی گرفت سے نہ بچا سکا، اس کا حاصل بھی بھی ہے کہ اللہ یرتو کل رکھیے۔

اس کی ایک اور مثال یہ کہ جہاد میں کوئی کافر کسی مسلمان کی زوجی آگیا اس نے اسلام قبول کر لیا تو اسے اس خیال سے قبل کرنا جائز نہیں کہ شاید اپنی جان بچانے کے اسلام فلاہر کر رہا ہو، یہاں بھی وہی تو کل کی تعلیم ہے کہ جس اللہ نے اب تخیم اس کے اس کی عالب کر دیا اگر اس نے خیات کی تو وہی اللہ پھر تخیم عالب کر دیا اگر اس نے خیات کی تو وہی اللہ پھر تخیم عالب کر دیا اس کے فلاہر کوقعول کر کے اسے چھوڑ دیں اور آیندہ کا معاملہ اللہ تعالی کے سپر دکر دیں اس پر تو کل رکھیں۔

محرآن کے مسلمان کا اللہ پر تو کل نہیں حالانکہ قرآن مجید ہیں اللہ تعالیٰ نے اور احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار باراس پر عبیہ فرمائی ہے مسلمانوں کو مجتبعوڑا ہے کہ خبردار! اپنی ہر حاجت میں، ہر مشکل میں نظر اللہ تعالیٰ پر دکھوایہا نہ ہوکہ کہیں تمہارے قدم بیسل جائیں اور مسبب کے بجائے اسباب پر نظر چلی جائے۔

#### درس عبرت:

جنگ حنین بی بعض معزات کی نظر کثرت پر چلی کی کہ پہلے تو ہم لوگ تعداد میں بہت کم تھے اور ہمارے پاس وسائل بھی اسے نہ تھے اس کے باوجود ہم عالب آتے رہے اور اب تو اللہ تعالی نے بہت کچھ دیا ہے تعداد بھی بہت، مالی فراوائی بھی بہت، مالی فراوائی بھی بہت، اسلی بھی بہت، مالی فراوائی بھی بہت، اسلی بھی بہت، حب قلت میں بھی عالب آتے رہے تو آئی کثرت رکھتے ہوئے کیوکر معلوب ہوں گے جب نظر کثرت پر چلی گئی تو اللہ تعالی نے آئیس سبق دینے کے لئے مغلوب ہوں گئے جب نظر کثرت پر چلی گئی تو اللہ تعالی نے آئیس سبق دینے کے لئے وقتی طور پر مغلوب کر دیا اور کھار کو عالب کر دیا اس کی وجہ اللہ تعالی خود بیان فرما رہے ہیں:

﴿إِذْ أَغْجَبَتُكُمْ كُثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْنًا ﴾ (١-٢٥)

جب ال پر تنبیہ ہوگئ کہ جس کثرت میں تم اپنی کامیابی کا راز سمجھ رہے تھے وہ کثرت تو تہارے کی کام نہ آئی تو اللہ تعالی نے ان کو غالب فرما کر کفار کو انہی کے ہتھوں مغلوب کردیا، اس جنگ میں اسباب کی کچھ کی نہی تمام اسباب کی فراوائی تھی گریین موقع پر تمام اسباب ناکام ہو گئے، اگر کام آئی تو صرف مسبب کی دیکیری میدان سیاست میں آکر جومولوی صاحبان جائز ناجائز کا فرق روانہیں رکھتے، تعداد برحمانے کے ہر حربہ استعال کرنا جائز بھتے ہیں ان سے پوچھے قرآن مجید کے سے واضح فیلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ان کے سامنے کول نہیں واضح فیلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ان کے سامنے کول نہیں آئے ؟ ان پر وہ کول توجہ نہیں دیتے ؟ قرآن جب صاف صاف بتارہا ہے کہ کھڑت

سے پہر میں ہوتا اللہ تعالی کوراضی کرلوکامیابی کارازائی میں ہے، یہ لوگ کیے کہددیتے ہیں کہ ہم میکام اپنی سیاسی مجبوریوں کی وجہ ہے کررہے ہیں اس کے نتیج میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی حمایت ہمیں حاصل ہو جائے گی اور ہم کامیاب ہوں کے، قرآن میں قو اللہ تعالی فرمارہ ہیں کہ لوگوں کی کثرت میں کامیابی نہیں، حنین میں کثرت تھی جو کی کام نہ آئی چر یہ کثرت بھی ناجا کز طریقے سے حاصل نہیں گی تھی گناہ کرکے وہ کوک کام نہ آئی چر یہ کٹرت بھی ناجا کز طریقے سے حاصل نہیں گی تھی گناہ کرکے اللہ تعالی کو ناراض کرکے لوگوں کی آکٹریت کو اپنے ساتھ نہیں ملیا تھا صرف ایسے ہی بعض حصرات کو خیال آگیا کہ آج ہماری کثرت ہے ہم تعداد میں کافی ہیں اللہ تعالی کو اتن کی کرا سے ہم کفار کے مقابلہ میں آج بہت زیادہ ہیں گر اللہ تعالی کو اتن کی کرا ہوئی کی بند نہیں آئی اس لئے آئی مدد بٹالی، سوچے جہاں صدود شریعت سے جواوز بات بھی پند نہیں آئی اس لئے آئی مدد بٹالی، سوچے جہاں صدود شریعت سے جواوز کرکے لوگوں کی کثرت حاصل کی جائے وہاں اللہ تعالی کی مدد کیے آگئی ہوئی ہے؟ یاد کرکے لوگوں کی کثرت حاصل کی جائے وہاں اللہ تعالی کی مدد کیے آگئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی اس اساب سے نظر نہیں ہے گی اور اللہ تعالی کو ای طرح ناراض کرتے رہیں گے اس وقت تک کامیانی نامکن، نامکن، نامکن، نامکن، نامکن ان حالات میں کرتے رہیں گے اس وقت تک کامیانی نامکن، نامکن، نامکن، نامکن۔ ان حالات میں قیامت تک کامیانی نبیں مل کئی نہ ہی اسلامی حکومت قائم ہوگئی ہے۔

مسبب کو چھوڑ کر صرف اسباب پر نظر رکھنے سے اللہ تعالیٰ کی مدد چھن جاتی ہے اس کی رحمت چلی جاتی ہے اس کی رحمت چلی جاتی ہے اس کی رحمت چلی جاتی ہے ہمراسباب جمع کرنے میں اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کی جائے، اللہ تعالیٰ کو اراض کیا جائے تو سوچئے اس کا کیا انجام ہوگا؟ بیفر وہ حنین کا واقعہ تھا۔

غزوہ احدیمی ذراغور کیجے ایمیدان احدیمی صحابہ کرام رضی اللہ تنائی عنہم سے تھوڑی کی اللہ تنائی مازرہوگئی کوئی نافر مانی نہیں بلکہ ایک اجتہادی غلطی ہوگئی نور وفکر کرنے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو بچھنے میں پہناطلی ہوگئی اور مسئلہ ہے کہ جس سے اجتہاد کی غلطی صاور ہو جائے اس کو گناہ نہیں ہوتا بلکہ اس کی غلطی پر بھی اس کو تواب مان ہوتا بلکہ اس کی غلطی پر بھی اس کو تواب مان ہوتا بلکہ اس کی غلطی پر بھی اس کو تواب مان سے اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہوگئی اس لئے فتح مکم کی خلاف ورزی ہوگئی اس لئے فتح مکا بر بنالب آ بھی ہے تھے سے ہوگئی اس لئے فتح مکست میں بدل کئی فتح حاصل ہو چکی تھی کفار پر غالب آ بھی ہے تھے

کفار بھا مے جار ہے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تعاقب کرکر کے ان کی گردنیں اڑا رہے تھے، کین جیسے ہی یہ ذرای غلطی ہوئی جنگ کا پانسہ پلٹ گیا وہی کافر جو فکست کھا کر بھا مے جارہے تھے پھر سے پلٹ آئے اور سر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو شہید کر دیا، اللہ تعالیٰ ان شہداء کے درجات بلند فر مائیں، بہر حال امت کو ایک بہت بڑا سبق دے گئے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کے بغیر کامیا بی ممکن نہیں۔ ان حضرات سے کوئی گناہ بھی صادر نہیں ہوا تھا، بس تھم کو بھے میں غلطی ہوگئی اور نتیجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی مدد واپس چلی گئی اور جہال نظریہ اور عقیدہ ہی یہ ہوکہ اسباب کو مقصد بنا لواور ہر قیمت پر ان سے چٹے رہو، خواہ اللہ تعالیٰ ناراض ہول تو یہ اسباب کو مقصد بنا لواور ہر قیمت پر ان سے چٹے رہو، خواہ اللہ تعالیٰ ناراض ہول تو یہ اسباب کو مقصد بنا لواور ہر قیمت پر ان ہے مسلمان کی شان تو رہہے کہ ہر وقت اور ہر حال میں اس کی نظر مسبب پر مرکوز ہے۔

## مسلمان کی برزد کی اور بہادری:

آج کا مسلمان بڑا ڈرپوک ہے بلی ہے بھی ڈرتا ہے چوہے ہے بھی ڈرتا ہے فواب میں کوئی ذرای چیزنظر آ جائے تو اس ہے بھی ڈرنے لگتا ہے، ایک طرف تو یہ اتنا بزدل ہے مگر دوسری طرف بہادر بھی اتنا ہے کہ اللہ تعالی ہے بین ڈرتا۔ اللہ تعالی کے مقالے میں آج کا مسلمان بہت بہادر ہے بہت بہادر، دیکھ لیجے کیسی جرات اور ڈھٹائی ہے گناہ کیوں کرتا؟ آج کا مسلمان اللہ تعالی ہے ڈرتا تو گناہ کیوں کرتا؟ آج کا مسلمان اللہ تعالی کے مقالے میں بہادر ہے آگر لیقین ندآ ئے تو جو شخص گناہ میں جتا ہوا ہوا شد ڈرا کر وکھتے اس سے کہیں گناہ کیوں کر رہے ہو؟ اللہ تعالی سے ڈروجہنم سے بچو یہ کن کروہ گناہ چھوڑ دے گا؟ ہرگز نہیں بلکہ اور زیادہ کرے گا۔ سوچنے! یہ کوئی مزاح یا لطیفہ نہیں حقیقت ہے کہ آج کا مسلمان ایک طرف تو اتنا بزدل ہے کہ بلی چوہے سے بھی ڈرتا ہے لیکن دوسری طرف بہادر بھی اتنا کہ جہنم کی آگ کو خاطر میں نہیں لاتا۔ اب آ گے لیکن دوسری طرف بہادر بھی اتنا کہ جہنم کی آگ کو خاطر میں نہیں لاتا۔ اب آ گے

ایک قاعدہ بتا دیتا ہوں اسے یاد کر لیجئے: ''جواللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا وہ دنیا کی ہرچیز سے ڈرتا ہے۔ " یہ قاعدہ خوب یاد کر لیس اور اپنے دلوں میں اتار لیس کہ جو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا وہ دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی چیزوں سے بھی ڈرتا ہے، اور جواللہ تعالیٰ سے ڈرے گا تو دنیا کی ہر چیز اس سے ڈرے گی، بات آگئی سمجھ میں؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بہادرونیا کی کسی چیز سے نہیں ڈرتا بلکہ دنیا کی ہر چیزاس سے ڈرتی ہے ہاں جواللہ تعالیٰ ہے نہیں ڈرتاوہ دنیا کی ہر چیزے ڈرتا ہے یفین نہآئے تو تجربہ کرکے دیکھے لیجئے آپ صرف الله تعالیٰ ہے ڈرنا شروع کریں اس کی نافر مانی چھوڑ دیں تو دنیا کی ہر چیز کا خوف آپ کے دل سے نکل جائے گا آپ کسی چیز سے نہیں ڈریں گے لیکن گناہ سے بازنہیں آتے تو ہر چیز ہے ڈرتے رہیں گے۔ ڈرتے رہیں گے کانیتے رہیں گے۔ یہ ابل سیاست کا حال ہے جوغیراللہ کوراضی کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتے ہیں۔ دوسری بات جو بار بار بیان کرتا ہوں اور وہ بھی سو فیصد سچی حقیقت ہے کہ گناہ کا پہلاحملہ اورسب سے پہلا وبال عقل پر بڑتا ہے، بیحقیقت اتنی واضح ہے کہ اس برکوئی دلیل لانے کی ضرورت نہیں اور اس موٹی سی بات کو سمجھنے کے لئے مسلمان ہونا بھی شرط نہیں بیاتی واضح اور صاف بات ہے اے مسلمان ہی نہیں کافر بھی سمجھ سکتا ہے کہ جس کے قضہ قدرت میں سب کچھ ہے اسے راضی کرلیں اس لئے کہ اس کو راضی کئے بغیر اس سے کچھ لیناممکن نہیں۔ بتائے اس بدیبی بات کو بچھنے کے لئے کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ اے تو ہر مخص سمجھ لے گا خواہ مسلمان ہو یا کافر بلکہ عقل مند ہو یا یاگل، بہتو بوری دنیا کامسلم اصول ہے کہ جو چیز کسی کے قبضے میں ہے اسے راضی کئے بغیروہ چیز اس سے نہیں لے سکتے، اس حقیقت سے کس مسلمان کو اختلاف ہے کہ عزت و ذلت فتح و تلست اور ساری مخلوق بد بوراجهان الله تعالیٰ کے قبضے میں ہے بتائے! جب آپ کا بیعقیدہ ہے کہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہیں تو پھر یہ جرأت و مت كيے ہو جاتى ہے كم مخلوق كوراضى كرنے كے لئے اللہ تعالى كو ناراض كرديں؟ مخلوق کوخوش کرنے کے لئے خالق کو ناراض کر دیناعقل کی روسے بھی ناجائز ہے گر کیا کیا جائے کہ گناہوں کی شامت سے دل سیاہ ہو بچکے ہیں اور عقلوں پر ایسا پر دہ پڑگیا ہے کہ الیم موٹی سی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی۔

# ير كھنے كامعيار:

جولوگ اسلام کے دعوے کرتے ہیں ان کی صحیح شاخت کے لئے دو تھر ما میٹر لے لیکے اسلام کا نفاذ چاہتے ہیں تو لے لیکے ایک تو بہی جوابھی بیان کر چکا کہ اگر واقعۃ آپ اسلام کا نفاذ چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کیوں کرتے ہیں؟ اگر بیساری تک و دو اللہ تعالیٰ کے لئے کر رہے ہیں؟ اگر یہ بی تو قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کو ناراض کیوں کرتے ہیں؟

ساتھ غیروں کے مری قبر پر آتے کیوں ہو تم جلاتے ہو مجھے تو جلاتے کیوں ہو

دعویٰ تو یہ ہے کہ مجبوب! تجھ سے بڑی محبت ہے تجھے ہر قیمت پر خوش کرتا چاہتا ہوں گرکام ایسے ایسے کررہے ہیں۔ محبوب کو جلانے کی بجائے جلا رہے ہیں۔ وہ پوچھتا ہے اگر واقعۂ مجھ سے محبت ہے تو مجھے جلاتے کیوں ہو؟ یہی حال ان سیاس عاشقوں کا ہے کہ زبان پر اسلام کے نعرے ہیں گرکام اسلام کے خلاف کرتے ہیں من سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، ان کے بچ اور جھوٹ کو پر کھنے کا یہ ایک تقرما میٹر ہوگیا کہ یہ سارے بلند با نگ دعوے آگر اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کرنے کے لئے ہیں تو خود اللہ تعالیٰ کو کیوں ناراض کرتے ہیں؟

دوسراتھرمامیٹریدکہآپ کی کوشش ہے کہ یہاں کسی طرح اسلامی حکومت قائم ہو جائے اور یہ پورا ملک کفر کی بجائے اسلام کا گہوارہ بن جائے اگر واقعۃ آپ اخلاص سے یہ کوشش کررہے ہیں اور دعوائے اسلام میں سے ہیں تو پہلے یہ بتائے کہ جس صد تک آپ خود اسلام نافذ کر سکتے ہیں اس حد تک اسے نافذ کیوں نہیں کرتے ؟ اپ جسم تک آپ خود اسلام نافذ کر سکتے ہیں اس حد تک اسے نافذ کیوں نہیں کرتے ؟ اپ جسم

یراورایے بیوی بچوں برتو آپ کو ممل اختیار ہے کیا ان برآپ نے اسلام نافذ کر دیا؟ اگر بیوی بچوں پر بھی کسی کا اختیار نہیں چاتا بیوی ہے ڈر ہے کہ کہیں پٹائی نہ کر دے يج بھی بے قابو ہیں ان پر بس نہیں چانا تو چلئے بیوی بچوں کو بھی مشتنی کر دیتے ہیں مگر ایے جسم برتو آب کو بورا اختیار ہے اگر بورے ملک میں اللہ تعالی کی حکومت قائم کرنا جاہے ہیں تو پہلے ایے جسم بر تو اللہ تعالی کی حکومت قائم سیجئے اسے بورے طور بر مسلمان بنایئے مجرہم آپ کے دعووں کا اعتبار کریں مے۔ایے جسم براسلام نافذ كرك دكھائي جم بكل كتنا؟ عموماً تقريباً جدف لے ليج اس كى لمبائى چورائى اورموٹائی بھی شامل کر لیجئے تو مجوعہ زیادہ سے زیادہ ہیں فٹ بے گا اس ہیں فٹ کے رقبہ برتو الله تعالی نے آپ کو بورا اختیار دے دیا ہے اس بر بورا اسلام نافذ کرکے د کھائے وعولی تو ہے بورے ملک پر نفاذ اسلام کا مکر حالت بیہ ہے کہ خود این ذات پر اسلام نافذنہیں ہورہا، پھرآپ کے بوے کا کیے اعتبار کیا جائے؟ بیقرما میٹر ہے کج جعوث اور كمرے كھوٹے كى تمييز كا۔اس تحرما بيٹركولے كرسب كو بر كھتے جوسياستدان اسلام اسلام کے نعرے لگارہے ہیں ان سے بہلاسؤال میں سیجئے کہ بورے ملک میں اسلام نافذ کرنا آپ کے بس میں ہیں اس میں ہم آپ کومعذور تسلیم کرتے ہیں مگر آپ كاجم توآب كافتيار من باس يراسلام نافذكرن سيكيا چيز مانع ب؟ آب کی زبان آب کے کان آب کی آنکھیں اور آپ کے ہاتھ یا کاس غرض ایک ایک معنو مناه میں جنلا ہے ان پر روک ٹوک کیوں نہیں کرتے؟ اس بیں فٹ کے رقبہ برتو اللہ تعالی نے آپ کھمل مکومت دی ہے اس برآپ الله تعالی کے قوانین جاری بیس کرتے حالاتکہ پہاں کوئی حزام نہیں کسی متم کی کوئی رکاوٹ نہیں اپنا وجود ہے اینے وجود پر ہر مخض ما كم ب جب اس برآب اسلام نافذنبيس كرسكة ويدع باكستان كى حكومت اكرآب كول جائے تو اس ميں كبال اسلام نافذكريں كے؟ معلوم مواكداسلام كا دعوى ا ى سرے سے فلط ہے اصل مقصد بچھ اور ہے اور وہ ہے افتدار۔ بید دوتھر ما میٹر بتا ویئے جہاں ضرورت بڑے ان سے کام لیں، اللہ تعالی نیک عمل کی توفیق عطاء فرمائیں۔اہل سیاست میں جومولوی نہیں ہیں ان کی بات چھوڑئے۔ دکھان مولویوں ي ب جونفاذ اسلام لانے كے دعوے كرتے بي اور اسلامي نظام لانے كے لئے عى میدان سیاست میں اترے ہوئے ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ حصول اقتدار کی خاطر قدم قدم برالله تعالی کی نافرمانیال کررے ہیں، قدم قدم پرالله تعالی کی نافرمانیال کر رہے ہیں۔قدم قدم پراللہ تعالیٰ کی نافر مانیاں کررہے ہیں (یہ جملہ تین بار دہرایا) اگر آب لوگ واقعة اسلام لانے کے لئے افتدار جاہتے ہیں تو ایسا افتدار تو بردی نعت ہے کیکن بیسوچئے کہ کیا اللہ تعالیٰ اپنے نافر مان کونعت دے دیں گے؟ بیموثی سی بات تو ایک عام انسان بھی سمجھ سکتا ہے کہ نافر مان اور باغی کوانعام سے نہیں نوازا جاتا، دنیا ہیں ایا کرے دیکے لیں ایک مخص کوئی علم دے اور آپ اس کا تھم محکرا دیں اس کی کوئی بات بھی نہ مانیں پھرای کو جا کر درخواست دیں کہ حضور! ہمارا بدکام کر دیجئے، بتاہیے! وہ كام كروے كاياب كدورخواست عى يجاڑكر بجيك دے كا؟ الله تعالى سے بچھ لينے كے کئے بھی سب سے پہلی شرط اس کوراضی کرنا ہے اور اللہ کوراضی کرنا اس بر موقوف ہے كهاس كى نافرمانى جيمور وير بب ان كوسمجمايا جائے كه الله تعالى كى نافرمانى جيمور دو تو کہتے ہیں کدامجی ہمیں کچھ نہ کہیں ہم ابتدائی مرسلے میں ہیں جب ہم افتدار تک پہنے مے تو سب کھی تھیک ہو جائے گا چھرہم خود بھی درست ہو جائیں کے اور لوگول کو بھی درست کرلیں مے، یہ عجیب منطق ہے ابھی انہیں کچھ نہ کہو جی مجر کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرلیں تصویریں اتروائیں، جموث بولیں، افتراء بردازیال کریں اور ووث لینے کے لئے بے دین اور فساق و فجار لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لئے ہر ناجائز حربه استعال كرين أنبيس يجهدنه كهو بال زندگى مين بھى اقتدار ل كيا توضيح مسلمان بن جائیں سے اور دوسروں کو بھی ڈنڈے کے زور سے مسلمان بنائیں گے، افتدار میں آگر ان مناہوں کی تلافی کریں کے ابھی ذرا اقتدار تک کسی طرح وینجنے دو، مویا مناہ

چیروانے کے لئے میکناہ کردہے ہیں۔

#### الهامي جمله:

سیای مصلحت سے بہت سے غلط اور ناجائز کام کر لیتے ہیں اللہ تعالی پراعتاد 
نہیں کام کواپنا کام بچھتے ہیں، اگرایمان کال ہوتا تو اس کام کواللہ تعالیٰ کا کام بچھتے اور
اس پریفین رکھتے کہ جس کا کام ہے وہی چلانے والا ہے ایک جملہ تو خوب یاد کرلیں
اور دل میں بٹھالیں:

#### "لا يمكن اقامة الدين بهدمه"

كتناشيرين جمله الله تعالى في كهلوا ديامين جب بيه جمله زبان برااتا مون تو مزا آجاتا بادروجد آنے لگا ہے آپ لوگوں کو وجد آئے یا نہ آئے جھے تو آتا ہے۔ لا يمكن اقامة الدين بهدمه مكرمه بس ايك شامى عالم بين جوعلم وعمل بين بہت مضبوط اور پہنتہ ہیں میں وہال کے علاء میں سے صرف انہی ایک عالم سے ملاقات كرتا ہوں اس سے بھى ان كے علم وعمل اور تفتوىٰ كا انداز و كيجيئے ويسے تو سعود بير ميں برے برے علاء ہیں اور بہت سے حطرات حکومت کے مناصب بر فائز ہیں۔ کئی حضرات وہاں ملاقات کی خواہش طاہر کرتے ہیں مگر میں ملاقات نہیں کرتا کس مناسب طریقے سے ٹال دیتا ہوں لیکن ہوری مملکت سعودیہ میں ایک عالم ایسے بھی ہیں جن سے شوق سے ملاقات کرتا ہول۔ بھی وہ مرے مال تشریف لے آتے ہیں مجمی میں ان کے بال چلا جاتا ہوں، ملاقات کی وجہ تو بتا بی دی،علم وحمل میں ان کا رسوخ اور کہرائی،مسلک کے لحاظ سے حنی ہیں اور حنید میں بوے پاند اور مضبوط، ان خوبیوں کی بنام بر میں ان کی قدر کرتا موں اور ملاقات کا اجتمام بھی۔ ایک باران کی تحکس میں کوئی ڈاڑھی منڈا مجاہد جیٹا ہوا تھا اسے مجھانے کے لئے انہوں نے جھے سے ہو جہا کہ جہاد کی مصلحت سے ڈاڑھی منڈانا جائز ہے بانہیں؟ کہیں جہاد کے موقع بر رشمن کی فوج میں جاسوی کے لئے اگر کوئی مجاہد ڈاڑھی منڈا کر چلا جائے تو جائز ہے یا نہیں؟ ڈاڑھی رکھ کر جائے گا تو پیمن پہچان لیس سے کہ بیمسلمان ہے، جیسے ہی انہوں نے یو چھافوراً اللہ تعالیٰ نے میری زبان سے بیالفاظ جاری کرادیئے:

"لا يمكن اقامة الدين بهدمه"

دین کوگرا کراسے قائم نہیں کیا جاسکا۔ نام اور عنوان تو یہ ہوکہ ہم دین کو قائم کرنا

چاہجے ہیں ای لئے جہاد کررہے ہیں کہ جہاد دین کا بہت بڑا شعبہ اورا قامت دین کا

سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ دعویٰ تو یہ ہوکہ ہم دین کو دنیا شی زندہ کرنا چاہجے ہیں گرکام

وہ کریں جس سے دین کی جڑیں گئی ہوں اللہ تعالیٰ کی علانیہ بغادت اور نافر مانی ہوتو

اس سے دین کی عمارت منہدم تو ہوگی مسمار تو ہوگی گرقائم بھی نہیں ہوگی، یہ تو ایسے بی

اس سے دین کی عمارت منہدم تو ہوگی مسمار تو ہوگی گرقائم بھی نہیں ہوگی، یہ تو ایسے بی

اس سے دین کی عمارت منہدم تو ہوگی مسمار تو ہوگی گرقائم بھی نہیں ہوگی، یہ تو ایسے بی

ارے! ہرے بھرے ورفت کی جڑیں کیوں کا ب رہا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ اس

لئے کاٹ رہا ہوں کہ یہ درخت اور بڑھے مرید پھلے پھولے اور ہار آور ہوجائے بتا ہینے

کوئی اس سے انقاق کرے گا؟ کوئی کرے بھی تو اس جیسا احق بی ہوگا مخلند تو بی

کوئی اس سے انقاق کرے گا؟ کوئی کرے بھی تو اس جیسا احق بی ہوگا مخلند تو بیک

جولوگ دنیا میں دین کا کام کررہے ہیں آئیں جاہئے کہ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کرے دین کو گرانے کی کوشش نہ کریں اگر اللہ تعالیٰ پر کال اعتاد ہے تو وہ قدم قدم پر د تھیری فر مائیں گے۔

ساتھ محبت کا دھوئی کرتا ہواور کرے جی بحر کر اللہ تعالیٰ کی نافر مانی بید دعا باز ہے ایسے معنی کو اللہ تعالیٰ بھی حکومت نہیں دیں ہے، اگر فریب نہ دیتا کیلے نافر مانوں بینی کافروں میں شامل ہوجاتا تو شاید حکومت مل جاتی محرایک مختص اللہ تعالیٰ کا نام لے کر مخلوق کو دھوکا دے اور اللہ تعالیٰ اس کو حکومت دے دیں بینا ممکن ہے کان کھول کرین کیس دونوں کا معاملہ الگ ہے۔

## يو جه مجفكوك المي منطق:

ایک مخص کمیں درخت پرچرہ کیاچ ہوتو کیا تحرار انہیں جارہا تھا اس لئے چنے و مارشروع کردی کہ جھے کس طرح نیجے اتار دولوگ سے بوجہ جھکو کے باس کہ ایک . معن جزر کیا ہے محرا تارنے کی کوئی سبیل نظر نہیں آتی بیدمعما حل کر دیجئے ، بجھکو صاحب تشریف لائے اور صورت حال دیکھ کر کہنے لگے ارے نا دانو! اتن ی بات برتم اس قدر بریشان موسے اور میرائمی وقت ضائع کیا بداتو بالکل آسان سا سئلہ ہے اس کا مل کیا مشکل ہے بوے بے وقوف اور احق ہوا جما اب دریانہ کروجلدی سے ایک معبوط سا رسالای لے آئے کہنے لگا شاباش! اور پھیکواے اور درخت پر چرمے موے مخص کو جایت کی کہ رسا آئے تو معبوطی سے پکر لوانہوں نے بھینا اس نے تام لیا، اب دوسراتھ جاری موا اےمنبوطی کےساتھ کرے بائدھ لواس نے بائدھ لیا، پر نے دالوں سے کہتا ہے اب در کا ہے کی اس کررسا پکڑ لواور زور سے منے ک طرف جمناً دورانهوں نے ذراساز درنگایا تو اوپر چڑھا ہوا مخض دھرام سے بیجے کرا ادر برى يىلى ايك موفى يدد كيركر يوج بحكومادب كي الكيس بمائى يوارى موت آئی موئی تھی انسان کو آخر مرنا تو ہے بی اس پھارے کا بھی وقت ہوا ہو چکا تھا۔ بر متی سے بیمر کیا۔ ورند ہماری بدتر برتو سوفیصد کامیاب اور آ زمودہ ہے اب تک سیکووں افراد کنویں سے اس طرح نکالتے میں نے دیکھے اور ان میں سے کوئی بھی

نہیں مرا ارے نالائق! تو نے کنویں سے نکالتے دیکھے درخت سے اتارتے تو نہیں دیکھے دونوں میں زمین وآسان کا فرق ہے۔

بدسیاست دان مولوی جو کہتے ہیں کہ ہم بے دیلی کے طریقوں سے دین لائمیں کے ان کی مینطق وہی بوجھ بھکڑ والی منطق ہی ہے کوئی پنچے کنویں کی تہد میں ہے کفر کی ذلت اور پستی میں بڑا ہے تو وہ اس تدبیر سے او پر آسکتا ہے۔ محر او پر دالے کواس تدبیرے نیچنہیں لایا جا سکتا اگر ایسا کیا تو وہ موت کے کنویں میں گر جائے گا، مسلمان شنرادہ ہے بلندی بر ہے اور کافر بھٹکی ہے ذلت اور پستی میں ہے، آپ شنرادے کو بھنگی برقیاس کر کے اس کے لئے بھنگی والی تدبیر اُختیار کررہے ہیں۔ یاد ر میں! کنویں سے نکلنے کی تدبیر اور ہے اور بلندی سے بنچے آنے کی تدبیر اور ہے دونوں کوایک دوسرے پر قیاس نہ کریں اللہ تعالیٰ کا پیطعی فیصلہ ہے کہ جو مخص اللہ کا نام الے، زبان سے دعویٰ کرے کہ میں اللہ تعالیٰ کی خاطر کام کررہا ہوں پھراس دعوے پر بورانه اترے اور اللہ تعالیٰ کی نافر مانی شروع کر دے تو ایسا مخص مجھی کامیاب نہیں ہوسکتا۔محابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے واقعات ہمارے سامنے ہیں ذراس لغرش صادر ہونے پراللد تعالی کی طرف سے آئی ہوئی مدد واپس چلی می کفار برغلیہ بالیا فتح حاصل ہوگئی لیکن ذرای اجتہادی لغزش ہوئی اورسارا یانسہ بی پلٹ کمیا۔اس لیے ان کی فتح کست میں بدل می کفارمغلوب ہونے کے بعد پھرغالب آ مے اس کامطلب بينيس كه كفارالله تعالى كے محبوب تھے اس لئے ان كوغلب ديا بلكه در حقيقت الله تعالى اينا تانون دکھا رہے تھے کہ آنے والے انسانوں کو بیہ یتا چل جائے کہ ہماری مددمشروط ہےاطاعت کے ساتھ،اطاعت میں ذرای کی آئی نہیں اور مدد گئی نہیں،اب بھی آپ دنیا میں و کم کیس بڑے بڑے کفار فساق و فجار اور علائیہ بغاوت کرنے والے لوگ و نیا میں جکہ جکہ حکومت کر رہے ہیں ایسے لوگوں کو حکومت ال سکتی ہے اس لئے کہ بید دھوکا نہیں دے رہے۔ان کا ظاہر باطن ایک جیسا ہے مرکوئی مولوی جاہے کہ مجھے بھی ای

ظرح حکومت فل جائے تو یہ ممکن نہیں۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی نافر مانی جھوڑ کر میجے معنوں میں مولوی نہ بن جائے یا پھر مولو یوں والی صورت بالکل فتم کر کے کمل طور پر اسلام کو بہلام کر کے دنیا کا کتا بن جائے۔ (سیاست کے موضوع پر حضرت اقدس کا رسالہ 'سیاست اسلامیہ' اور وعظ' سیاسی فتنے' خوب خور سے پر حمیں بلکہ پڑھتے رسالہ 'سیاست اسلامیہ' اور ان پڑمل کرنے کروانے کی زیادہ سے زیادہ اشاعت کریں اور ان پڑمل کرنے کروانے کی زیادہ سے زیادہ اشاعت اسلامیہ' احسن الفتاوی کی چھٹی جلد میں بھی ہے۔ زیادہ کوشش کریں، رسالہ 'سیاست اسلامیہ' احسن الفتاوی کی چھٹی جلد میں بھی ہے۔ جامع )

### الل خانقاه:

فانقاہوں کا مقصد ہی ہے ہے کہ اللہ کے بندول کو اللہ سے قریب کیا جائے ، ان
کے قلوب ش اللہ کی مجت پیدا کی جائے تا کہ وہ اللہ پرتو کل واعتاد کریں اور اللہ کی رضا
کی فاطر ساری و نیا کو پس پشت ڈال دیں لیکن بہت افسوں کے ساتھ ہے کہ آج کل کی فافقا ہیں خواہ مخوا ہیں بن کر رہ کئیں۔ اکثر مشائ کا حال ہے ہے کہ مریدوں کو راضی رکھنے کی فکر میں گے دہ ج ہیں اس لئے کہ اگر مرید ناراض ہو گئے تو مریدوں کو خلط بات پر تنبیہ کرتے مرفی بغیر چوزوں کے کیا کرے گی، البذا یہ مشائ مریدوں کو غلط بات پر تنبیہ کرتے ہوئ فرتے ہیں کہ کہیں ہے چڑیا اڑ نہ جائے ان مشائ کی بی حالت بھی ای وجہ سے کہ ان کی نظر مسیب کی بجائے اسباب پر ہے ہے ہیں کہ مریدوں کی بھیڑ جمع ہوئے دی نے میں کہ مریدوں کی بھیڑ جمع ہوئے دیں ان کے کام بنیں گے۔

حضرت عکیم الامة رحمه الله تعالی سے اس وقت کے ایک بہت برے اور مشہور مقرد نے بیعت کی درخواست کی حضرت نے فرمایا کہ بیعت ایک شرط پر کروں گا کہ بید وصلا وتقریر کا دھندا چھوڑ نا پڑے گا۔ اس نے کہا کہ بیتو میں نہیں چھوڑ سکتا حضرت نے فرمایا کہ پیتو میں نہیں چھوڑ سکتا حضرت نے فرمایا کہ پھر میں آپ کو بیعت بھی نہیں کرسکتا۔ دراصل اس فض کی نیت سے نہی اس

نے بیسوی کر بیعت کی درخواست کی کہ لوگ تو ابھی میری تقریری من کرلوث ہوئ ہوجاتے ہیں چرجب کسی مشہور ہزرگ سے بیعت ہوجاؤں گا اور چنددن بعد خلافت بھی مل جائے گی تو بچھ نہ ہوچھے پھر تو لوگ کیسے عقیدت مند ہوجائیں گے خوب دوکان چکے گی اور چونکہ خودکو بہت بچھ بچھتا تھا اس لئے بیسوچا ہوگا کہ ان پیرصاحب سے جیسے بی بیعت کی درخواست کروں گا تو وہ فورا کہیں گے کہ آ ہے تشریف لائے کیونکہ جب اتنا ہوا واعظ اتنا ہوا مقرر بیعت ہوجائے گا تو پیرصاحب کی تو خوب شہرت ہوگی۔ اس نے حضرت کو بھی خود پر قیاس کرلیا حضرت سے ما اللمة طبیب حاذق شہرت ہوگی۔ اس نے حضرت کو بھی خود پر قیاس کرلیا حضرت سے ما اللمة طبیب حاذق شہرت ہوگی۔ اس نے حضرت کو بھی خود پر قیاس کرلیا حضرت سے ما اللمة طبیب حاذق سے بھی شاس سے ایک بی شرط الی لگائی کہ مقرر صاحب کے خواب پھنا چور ہو گئے ،

کیکن آئ تو حال میہ کہ پیرمریدوں کی دعوت کرتے ہیں بجائے اس کے کہ مرید پیر کی خدمت کریں مینالائق پیر ہی مریدوں کے لئے بچھے جا رہے ہیں اس لئے کہ ان کی نظر بندوں پر ہے اللہ پر نہیں۔ جب پیر کی نظر اسباب پر ہے تو اس کے مریدوں کا حال کیا ہوگا؟

(اس کی تفصیل حضرت اقدس کے دعظ'' بیعت کی حقیقت'' میں دیکھیں۔جامع ) سر او مثمانیہ

الله تبليغ:

اہل تبلیغ کا حال بھی یہی ہے کہ مسبب کو چھوڑ کر اسباب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جوڑ پیدا کرنے کی خاطر کبیرہ آناہوں میں شریک ہو جانا اور اللہ کے احکام کو پس پشت ڈال دینا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی نظر مسبب کی بجائے اسباب پر ہے اگر مسبب پر نظر ہوتی تو بھی بے طریقہ اختیار نہ کرتے۔ بیاوگ فضائل تو بہت زور وشور سے بتاتے ہیں لیکن بھی ترک منکرات کی تبلیغ نہیں کرتے جس کی وجہ بیہ ہے کہ اگر لوگوں کو گناہوں سے روکنا شروع کر دیا تو لوگ ان کے ساتھ جڑیں گے ہیں اور چونکہ لوگوں کو گناہوں سے روکنا شروع کر دیا تو لوگ ان کے ساتھ جڑیں گے ہیں اور چونکہ

ان کی نظر لوگوں پر ہے اس لئے بیاللہ اور اس کے احکام کو پس پشت ڈال کر لوگوں کے ماتھ جرات ہوئے ہیں اور لوگوں کو میٹی میٹھی با تیں سنا کر اپنے ساتھ چپا کے رکھتے ہیں حتی کہ دوئی کہ دوئی کہ ان کے بارے میں بیڈ برجی عام مشہور ہے کہ مسلح جہاد کے بارہ میں قرآن وصدیث میں جو واضح ارشادات ہیں بیانہیں تو ژمروڈ کر تبلینی جماعت پر چسپاں کر رہے ہیں بی قرآن میں تحریف ہے جو صرت کفر ہے میں نہایت محبت اور خلوص کے ساتھ اللہ تبلیخ ہے کہتا ہوں کہ اگر آپ واقعۃ اللہ کے دین کی پکھ ضدمت کرنا چا ہے ہیں تو اللہ کے مقرر کے ہوئے دائر ہے میں رہ کر کریں پھر چاہے کوئی ایک فرد بھی آپ ہیں تو اللہ کے مقرر کے ہوئے دائر ہے میں رہ کر کریں پھر چاہے کوئی ایک فرد بھی آپ کے ساتھ نہ جڑ ہے تو کوئی پر وائیس کیونکہ مقعد لوگوں سے نہیں اللہ ہے جڑ نا ہے۔

کے ساتھ نہ جڑ نے تو کوئی پر وائیس کیونکہ مقعد لوگوں سے نہیں اللہ سے جڑ نا ہے۔

(تفعیل معلوم کرنے کے لئے حضرت اقد س کا رسالہ ' تبلیغ کی شری حیثیت اور (تفعیل معلوم کرنے کے لئے حضرت اقد س کا رسالہ ' تبلیغ کی شری حیثیت اور (تفعیل معلوم کرنے کے لئے حضرت اقد س کا رسالہ ' تبلیغ کی شری حیثیت اور صدور' اور وحظ' ' ایران ، قائل فی سبیل اللہ اور تبلیغ لازم وطرد می 'پر حیس ہوامع)

# مستب كو بجانے كى تين ديليں:

اصل مقعدتویہ ہے کہ اسباب سے نظر اٹھ جائے کام کے ہونے نہ ہونے بیل مسلمان ان اسباب کومؤٹر نہ سمجے بلکہ اس کی نظر اللہ تعالیٰ کی قدرت پر رہے اس کے دعاء بھی کرلیا کریں کہ یااللہ! دنیا بیل تو نے جو اسباب پیدا فرمائے ہیں ہمیں اس کا یقین عطاء فرما اور اس حقیقت کا استحضار عطاء فرما کہ ان اسباب بیل کچھ فیل رکھا، جو کچھ ہوتا ہے تیری بی قدرت سے ہوتا ہے ، ان اسباب میل ظاہری اثر بھی تونے بی رکھا ہے کی کام کے لئے اسباب مہیا کرنا یا تمام اسباب کوسوفت کروینا بھر فنا کردینا بیسب تیرے بی قیمند قدرت میں ہے۔

۔ تو شاہوں کو گدا کردے گدا کو بادشاہ کردے اشارہ تیرا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے میں ہمیں یہ یفین عطاء فرما، اس پرائیان کال عطاء فرما، دلوں میں یہ حقیقت رائخ

فرما دے دلوں کو اس سے منصبغ فرما دے دلول کو اس رنگ میں رنگ دے ہمارے داول میں یہ یقین اتر جائے اور اسباب سے نظر بث جائے تیرا تھم سمجھ کر ہم ان اسباب کوافتیار کریں مرنظر تیری ہی ذات پررہے بیسبق برمسلمان کو پختہ ہونا جاہئے اس برسوچیں کہ بداللہ تعالی کا کتا بڑا کرم ہے کہ بدحقیقت ہمیں ذہن تشین کروانے كے لئے انہوں نے ولائل كے انبار فكا ديئے كه الله تعالى بى مسبب الاسباب بي، كا كات كى مر چيزان كے تعدد قدرت ميں إن كے عم كے بغيركى ورفت كا ايك 🖵 بھی نہیں گرتا، جب تک ان کا اشارہ نہ ہو یہ اسباب بے کار اور بے اثر ہیں اس حقیقت کواللہ تعالی نے بار بار بیان فرمایا ہے اور مختلف انداز سے بیان فرمایا ہے بیان كاكتنا براكرم ہے، اگر وہ كوئى دليل بيان نەفرماتے تو بھى انسان اس كا مكلف تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کوعقل دی ہے عقل کی رو سے سوچتا کہ بد پوری کا منات اسينے خالق كے تبني قدرت ميں ہے أكر انسان كى عقل عقل سليم موتو بيحقيقت سمجمانے کے لئے وہ کافی ہے، فرض سیجتے کوئی انسان کسی بیابان جنگل یا بہاڑ میں پیدا ہوا اور دہیں مل بڑھ کر جوان ہوا، بہاڑوں اور غاروں میں اس کی زندگی بسر ہوئی، کسی نے اس براسلام کی وجوت چیش نہ کی لیکن اس میں عقل ہے تو اس برہمی اس حد تک یفین کرنا اور ایمان لانا فرض ہے کہ اللہ ہے اور واحد لاشریک ہے، اس موتی ی حقیقت کو بھنے کے لئے کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں بلکہ انسان کی اپنی عقل کافی ہے تو جوعقل اللہ تعالیٰ کے وجود اور اللہ تعالیٰ کی تو حید کو پیجانے اور اس پر ایمان لانے كے لئے كافى ہے وى عقل بطريق اولى اس فيعلد كے لئے بھى كافى ہے كداسباب سارے اللہ تعالی کے تبضہ قدرت میں ہیں۔ جب بدایمان ہوگا کہ اللہ تعالی ہے اور اس كاكوئى شريك نيس توبيحققت ازخور بحصص آجائے كى كددنياكى تمام اشياءاى کے تعدد قدرت میں ہیں سمجمانے کے لئے توعقل بی کافی تھی محراللہ تعالی کا بندوں یریدکرم ہے کہاس کے بے شاردالال مجی بیان فراد ہے۔ محرتیسری چیز دنیا میں پیش آنے والے واقعات سے اس کی تقدیق ہوتی ہے۔

بالترتيب ان تيول باتول كوبيش كرسو يخ:

- مؤرِّ حقیق صرف الله تعالی بیں، اسے شجھنے کے لئے انسان کی عقل کا فی ہے اس
   کی مختصری تشریخ ابھی کر دی۔
- آن وصدیت بین بیان کے گئے والک کا نبار مثلاً ایک جگدار شاد ہے:
  ﴿ مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلاَ مُمْسِكَ لَهَا ٤ وَمَا
  يُمْسِكُ لافَلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ﴿ ﴿ (٣٥ ٢)

  یدایک آیت بطور نمونہ تلاوت کی ہے ورنہ پورا قرآن اس مضمون سے بحرا ہوا

﴿ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ۞ (٢٢- ١٨) ﴿ فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ ۞ (٥٥- ١١)

ای طرح احادیث میں بھی جگہ جگہ بیضمون بیان کیا گیا ہے ان کے بارے میں انسان سوسے ان میں غور و تذیر کرے۔

تجارب قدم قدم پراس کی گوائی دیں کے کدان بے جان اسبب میں پکونیس مؤر تجارب قدم قدم پراس کی گوائی دیں کے کدان بے جان اسبب میں پکونیس مؤر حقیق اللہ تعالیٰ جی، دنیا میں ہرتم کی حفاظتی تدابیر اور تمام تر اسبب میسر ہونے کے باوجود برے برے حادثے رونما ہورہ جی، مثلاً برے برے ترقی یافتہ مکوں کے ہوائی جہاز افواء ہو جاتے جی، حالانکداس حادثہ سے نیخے کے تمام مکن اسباب موجود جیں اور وہ لوگ ان کو اختیار بھی کررہ جیس مثلاً اگر پورٹ تک دینچنے جی کئی تختیاں اور بی ایندیاں جی پہلے جگہ جگہ تلاشیاں اور وہ بھی ایسے محیر پابندیاں جی کر جہاز پرسوار ہونے سے پہلے جگہ جگہ تلاشیاں اور وہ بھی ایسے محیر باوجود اگر جہاز پرسوار ہوجاتے جی اور جہاز کواغواء کرنے میں کامیاب ہو باوجود لوگ کی ایسے محیر باوجود لوگ کی اسب میں باوجود لوگ کی اس میں کامیاب ہو

جاتے ہیں دنیا جمران رہ جاتی ہے کہ وہ ساری حفاظتی مدابیر اور جدید مشینیں کہاں سنیں؟ مشينول كاقصورنبيل تدبيري بحى تمام اختيار كي كنيس مربات بيرب كماللد تعالى جب حاسبت بی سارے اسباب کوسوخت فرما دیتے ہیں ،سوچیس اور دنیا کے مشاہدات سے سبق حاصل کریں، حکومتوں کے باس ماہر ہے ماہر اور بہت چوکس عملہ موجود، جدید سے جدیدتر آلات اور معینیں موجود قدم قدم پر احتیاطی تدبیریں اور تلاشیاں ان چیزوں کو دیکھیں توعقل کہتی ہے دنیا میں کہیں بھی ہوائی جہاز کا کوئی صادفہ نہیں ہونا ط بي تو تمام تدبيري وهرى ره جاتى میں، دیکھ لیجئے اب تک کتنے جہاز حادثہ کا شکار ہو چکے اور کتنے ہورہے ہیں، اس طرح ر میل گاڑی کا جائزہ لیجئے اس میں بھی بظاہر کسی حادثہ کا امکان نہیں، اس کی پیڑی صاف اور محفوظ ہے ڈرائیور ایک سے ایک ماہر، ڈرائیور کے ساتھ گارڈ بھی موجود پھر نظام الاوقات كى بورى مابندى اوركيا كہتے ہيں لائن كليتر؟ چليے انكريزى كا أيك لفظ تو آگيا الله كرے بيہ بھى بجول جاؤل لائن كليئر بھى پہرہ ديتے ہيں، پھر تكنل الگ، بيہ بھى انگریزی کا لفظ زبان پر آگیا، یہاں ہے اٹھوں گا تو انشاء اللہ تعالیٰ بھول جاؤں گا پیہ معولنے والی بات جو کہدرہا ہوں اس پر بڑی مسرت ہورہی ہےاس لئے کہاس میں موافقة الاكابر بابحى چندماه بوئ الابقاء مين يرها تفاكه حضرت حكيم الامة رحمه الله تعالی نے کسی ضرورت سے انگریزی کا ایک لفظ استعال فرمایا پھر فرمانے لکے اللہ كرے بيالك لفظ بھى بجول جاؤل پھر بھى زبان برندآئے (اس بارے ميں حضرت اقدس كا وعظ ''عيسائيت پيندمسلمان'' پرهيس، جامع )

ریل گاڑی کی بات چل رہی تھی کہ اس میں بھی بظاہر کسی حادثے کا امکان عقل میں بھی بظاہر کسی حادثے کا امکان عقل میں نہیں آتا، جہاز کی طرح یہاں بھی قدم قدم پر حفاظتی تد ابیر اور احتیاطیں برتی جاتی بیں حوادث سے بہتے کے لئے اول تو نظام الاوقات مقرر ہے کہ ہر گاڑی وقت پر چلتی اور وقت پر رکتی ہے، جہال رکتی ہے اس سے آ کے چلئے سے پہلے اس کی پوری چمان

مین کی جاتی ہے کہ لائن صاف ہے ہوری تحقیق کرنے کے بعد سکتل دیتے ہیں تو ڈرائیدگاڑی چاتا ہے جب تک سکتل نہ ہوگاڑی مکی رہے گی، پھر چیجے سزاور سرخ جندى بلانے والا الگ سےمقرر ہاور چلانے والے ورائيوكي تظركا بار باراحان لیاجاتا ہے کہ نظر میں کوئی کروری نہ ہو جو کسی حادثہ کا سبب بن جائے اس کے علاوہ الجن اور بوری گاڑی میں ایک ایک برزے کی جمان بین موتی ہے۔ بریک سیح میں یا قبیس؟ دوسری تمام چهونی بزی اشیاه کی د کید بحال، چرد کھنے والے بھی کون؟ اس دور ترتی کے ماہرین اس کے علاوہ مجد جکہ یر مجا تک بنے ہوئے ہیں کہ کوئی چےز ریل کے آ کے ندآ جائے دور سے جب گاڑی نظر آجائے یا یہ کداشیشن سے گاڑی چلنے کا وقت معلوم ہوتو میا تک والے کو بیتم ہے کہ میا تک بند کردے، اب د کم لیج استے حفاظتی اسباب اتی تدبیرین اور اس قدر احتیاط کے باوجود کتنے مادیے اب تک بین آھے مِن؟ كُنَّى ريل كاربيال آيس من كرا كئيس سنكرول جاني ضائع موكئي، الجن حباه ہوسے ڈیوث میوث محے، انسان نے اسباب اختیار کرنے میں کوئی کسرنہ چھوڑی مكرافلدتغالى في اسباب كوسوفت كرديا - سمندول من طوفان كوروك كے لئے تمام تر کوششیں صرف کی جاتی ہیں اور ایسے ایسے آلات ایجاد کر لئے جن کی مدد سے بہت يمليطوفان كا پانگا ليت بي كراتى دورے آرہا ہادو برطرح ساس كى روك تمام كرتے ہيں، الى تدبيرين اختيار كرتے ہيں كه طوفان كا رخ دوسرى جانب بكر جائے، مرجب الله تعالى جائے بين تو طوفان آكرد بتا ہے اور آكرا بنا كام كرجاتا ہے انیں بتای بیں چا کویا پر سوتے ہی رہان حکمام آلات بھی رکھدہ کے ہوئی ہوا کا طوقان آلات کی مدے پہلے دکھ لیتے ہیں اور اس سے بیخے کی ہرتم کی تدبيري كرتي جي محرجب بمراالله مواكو تجوز دينا بياتوان كي أيك نبيل جلتي ساري تميرين فاك من ال جاتي بير

ای طرح زین یں جوزاز لے آتے ہیں ان کی روک تھام کے لئے بھی

سائنسدانوں نے ایزی چوٹی کا زورلگایا ایسے ایسے آلات ایجاد کر لئے کہ زلزلہ آنے پہلے بی اعدازہ کر لیتے ہیں کہ فلال جگہ اور فلال وقت زلزلہ آئے گا، زلزلہ سے بہلے بی اعدازہ کر لیتے ہیں کمر جب اللہ تعالی کومنظور ہوتا ہے تو زلزلہ آکر رہتا ہے اور جہال آتا ہے جاتی کچ جاتی ہے ان کے سارے آلات دھرے کے دھرے رہ ان کے سارے آلات دھرے کے دھرے رہ جات ہیں ای طرح دوسری چیزوں میں خور کیجئے ڈاکٹری کا فن دنیا میں عروق پر ہے ایک سے ایک ماہراور ایجیشلسٹ ڈاکٹر موجود ہیں گر امراض پہلے سے دیادہ ہو گئے ہوئے بین ای طرح رہی شاکروں کے سامنے لوگ ایرانی رگزرگز کر مر رہے ہیں ڈاکٹر ول کی سامنے لوگ ایرانیاں رگزرگز کر مر رہے ہیں ڈاکٹر ول کے سامنے لوگ ایرانی رگزرگز کر مر رہے ہیں ڈاکٹر ول کی سامنے لوگ ایرانی رگزرگز کر مر رہے ہیں ڈاکٹر ول کی سامنے لوگ ایرانی رگزرگز کر مر رہے ہیں ڈاکٹر ول کی مامنے کو ایرانی کی مقتل کام ہیں کر رہی امراض کا علاج نہیں ہور ہا۔

ظ مرض بدهتا میا جوں جوں دوا کی دنیامی اسباب کی کی نیس مراسباب کام بیس کررہے، ان کواللہ تعالیٰ نے ناکام کردیا۔

مرف اتنائی نیل کد اسباب نے کام چھوڑ دیا ناکام ہوکر رہ گئے بلکہ بسا اوقات
اللہ تعالی ان کور ہورس کئے رفکا دیتے ہیں ، الناکام کرنے گئتے ہیں ۔

وان دواء درنفع خود کمرہ شود

وان دواء درنفع خود کمرہ شود

از قضا سرکتگبین مغرا فزود

ریخن بادام ختکی می نمود

از بلیلہ قبض شد اطلاق رفت

آب آتش را مدد شد ہچو نفت

از سبب سازیش من سودائیم

از سبب سازیش من سودائیم

در سبب سازیش سرگردان شدم در سبب سوزیش ہم حیران شدم

فرمایا جب قضاء آجاتی ہے، موت کا وقت آجاتا ہے وطبیب اور ڈاکٹر چکرا جاتے ہیں ان کی عقل کام نہیں کرتی ہینے لوگوں کو موت آن کتی ہے تو ہیں داکٹر وں کا رخ ہرتے ہیں امراض کے ہیئے ہیں سرجوز کر بیٹھتے ہیں گر بے سود یا موقع پر اللہ تعالی ان کا ہمراور تجربہ سلب فرما لیتے ہیں سرجوز کر بیٹھتے ہیں گر بے سود یا تو باری سجھ میں نہیں آتا، تو باری سجھ میں نہیں آتا، تا موجاتی ہے گر سجھ علاج بچھ میں نہیں آتا، اللہ تعالی ان کے فن کو دماغ سے نکال دیتے ہیں، علم نہیں کہ رہا ہوں ان کا فن چھین لیتے ہیں علم تو صرف علم وین ہے ہیں، علم نہیں سب فتون ہیں، اس لئے ان کو علم کہنا سے خون ہیں، اس لئے ان کو علم کہنا سے خون ہیں، اس لئے ان کو علم کہنا ہو ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالی جب اسباب کو سوفت کرنے پر آتے ہیں تو طبیب کا فن سلب کر لیتے ہیں اے مرض کا پتا ہی نہیں چان دوسری بات یہ کہ مرض کی تشخیص تو صبح ہوگئ، مناسب دوا ہی تجویز کر دی مرآ کے کیا ہوتا ہے؟

وان دوا در نفع خود ممره شود الله تعالی دواء کو مره شود الله تعالی دواء کو محمل دیج بین که آکے چلنے کی بجائے بیج کو گال۔
فاک و بادو آب و آتش بنده الله باحق زعمه الله ماده باحق زعمه الله الله

منی ہوا پانی اور آگ وغیرہ دنیا کی وہ تمام اشیاء جنہیں ہم مردہ بھتے ہیں کہان میں سننے کی طاقت نہ بھتے کی استطاعت پھر بیاللہ تعالی کا تھم کیے نتی ہیں اور کیے تھیل کرتی ہیں؟ دواء بھی آیک بے جان اور مردہ چیز ہے گراس سے کوئی التجاء کرے کہ اری دواہ! جلدی سے میرے مرض کو ٹھیک کردے تو یہ کہنے کا کیا فائدہ؟ بلکہ لوگ بے دقوف کہیں گے، اللہ تعالی دواء کو کیسے خطاب فرماتے ہیں؟ مولانا روی رحمہ اللہ تعالی

فرماتے بیں کہ میرچیزیں میرے تیرے سامنے مردہ بیں اللہ تعالی کے سامنے زعمہ بیں میرائے بیل کہ میرچیزیں میرے تیرے سامنے مردہ بیل اللہ تعالی کا حکم نتی اور جمعتی بیل اور عمل کے لئے ہر دفت تیار رہتی ہیں، سب حکم کے بندے ہیں دواء کو حکم ہوتا ہے کہ سیدھی جانے کئی جائے التی چال تو اس کا اثر فوراً بدل جاتا ہے آ کے اثر بدلتے کی مثالیں بیان فرما رہے ہیں۔

از قتنا سر کتکبین مغرا فزود رفخن بادام ختکی می نمود

سرکہ قاطع مغراہ ہے سرکہ عمراہ کا علان کیا جاتا ہے گر جب اللہ کا تھم صادر ہوتا ہے تو بھی سرکہ مغراہ کو گھٹانے کی بجائے اور بدھا دیتا ہے یہ چیز بحید از حقیقت نہیں، تجارب اس کی گوائی دیتے ہیں بلکہ آن تو جیتانوں ہیں کھی آتھوں اس کا مشاہدہ ہورہا ہے دواء فع کی بجائے النا نقسان کرد جی ہے آن کل اسے کیا کہتے ہیں؟ رکیا ایکشن ہوگیا، ڈاکٹر نے پھوڈ ہے بہتی کی دواء دی آبکشن نگایا گرد کھتے تی و کھتے سارا جسم پھوڈ ول سے ہر گیا مریض ہے چارہ اور پریشان کہ ڈاکٹر صاحب یہ کیا ہوگیا؟ ڈاکٹر صاحب یہ کیا ہوگیا؟ ڈاکٹر صاحب کے ہیں رکی ایکشن ہوگیا، ارے! کبھی آپ لوگوں نے یہ ہی سوچا کہ بیدری ایکشن ہے کیا؟ یددر حقیقت اللہ تعالی کی طرف سے دواء کو تھم ہے کہ النا الر دکھا تھی اسے دیوری کیے لگ جاتا ہے اور صحت کی بجائے بھاری بیرحانے کا دریو یہن جاتی ہے اور صحت کی بجائے بھاری بیرحانے کا ذریعہی جاتی ہوگیا۔ ارب بین جاتی ہے ایکو مولانا فرمادہے ہیں۔

از قشا سر کھین مغرا فزود روفن بادام شکی می ممود شکی کے لئے روفن بادام کی ماش بھی کی جاتی ہے بادیا بھی جاتا ہے، ماش کریں باذکی کر جب اللہ تعالی کا تھم ہوتا ہے تو جتنا بائیں جتنا ملیں شکی اور بوسے اور

2

#### از بلیله قبض شد اطلاق رفت آب آتش را مدد شد بهجو نغت

بلیا قبض کے علاج کے لئے دیا جاتا ہے ہلیا معروف دواء ہے تر پھلے کا ایک اہم جزء ہے اطباء کی حقیق کے مطابق قبض کے لئے بہت اکسیر ہے اوران کا بار ہا کا آزمایا ہوا، گر ایک مریض آتا ہے کہ حکیم صاحب! قبض کی تکلیف ہے حکیم صاحب اسے ہلیا کھلا دیتے ہیں لیکن قبض اور بڑھ کیا جب تک اللہ تعالی کا حکم تھا ہلیا قبض کشا اسے ہلیلہ کھلا دیتے ہیں لیکن قبض اور بڑھ کیا جب تک اللہ تعالی کا حکم ہوا تو اس نے قبض کھولنے کی بجائے اور بندلگا دیا سب میرے اللہ کے قبضہ تقدرت میں ہے یہ ہا تھی صرف کہنے سننے کی نہیں بلکہ دنیا میں دیکھی جارتی ہیں روز مشاہدہ ہورہا ہے۔

ای طرح جب الله تعالی جاہتے ہیں تو پائی آگ کو بجمانے کی بجائے اس کے نے مددگار بن جاتا ہے اور اسے مزید بھڑکا تا ہے آپ پائی ڈال رہے ہیں کہ کی طرح آگ بجد جائے گروہ بجمانے کی بجائے اس کے لئے پیٹرول کا کام دے رہا ہے اور اسے اور تیز کر رہا ہے۔ دومری جگہ فرماتے ہیں ۔

از سبب سازیش من سودائیم وزخیالاتش چ سونسطائیم در سبب سازیش سر مردان شدم در سبب سوزیش بم جمران شدم

یا اللہ! تیری سبب سازی اور تیری سبب سوزی کو و کھ د کھ کرمیری تو عقل جیران ہے یہ جیب اور جیران کن یا تیں عقل میں نہیں آتیں مقل ان کے اوراک سے قاصر ہے۔ حتی کہ جب زیادہ سوچتا ہوں تو شک کر رہا ہے کہ کیں میں سوفسطائی تو نہیں بن گیا۔

### سوفسطائی فرقه:

سونسطائی ایک فرقد گزرا ہے جو حقائق کا منکر ہے وہ کہتے ہیں دنیا میں کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے جو پکھنظر آ رہا ہے انسان کا وہم اور تخیل ہے ورنہ حقیقت میں کوئی چیز نہیں جی کہ ان سے خود اپنے وجود کے متعلق سوال کیا جائے کہ تہمیں اپنے چلتے پھرتے وجود کا تو یقین ہے؟ تو کہتے ہیں یہ بھی وہم ہے، فرض تمام موجودات کے منکر ہیں ہیں جی کہ کہ ذمین وا سمان سوری چا نیر ستار نے فرض جو پکھنظر آ رہا ہے اس کے منکر ہیں کہتے ہیں یہ بھی وہم ہے، ان نے فرہ ب کی دلیل کیا ہے؟ یکی سبب سازی وسبب سوزی بھی کوئی بھی سبب موجود نہیں گرکام بن جاتا ہے اور کسی چیز کے تمام اسباب موجود ہوتے ہیں دنیا کو یقین ہوتا ہے کہ یہ کام ضرور ہوگا گر سب کے سامنے وہ اسباب ناکام ہو جاتے ہیں اور پکھ بھی نہیں ہوتا ہے کہ یہ کام ضرور ہوگا گر سب کے سامنے وہ اسباب ناکام ہو جاتے ہیں اور پکھ بھی نہیں ہوتا ہے کہ یہ کام ضرور ہوگا گر سب کے سامنے وہ اسباب ناکام ہو جاتے ہیں اور پکھ بھی نہیں ہوتا ہو کہ محسوسات کی بھی کوئی حقیقت نہیں یہ سب نظر کا دھوکا ہے۔

فرمایا: یمل بھی جب تیری قدرت میں اور تیری سبب سازی وسبب سوزی میں نور کرنے بیشتا ہوں تو محل جواب دے جاتی ہے اور وہی سوفسطا نیوں والی بات سائے آجاتی ہے اور وہی سوفسطا نیوں والی بات سائے آجاتی ہے کہ کو یا یہاں کی چیز کا وجود نیمل جو پھے ہم د کھے رہے ہیں سب وہم و خیال ہے۔ سوفسطا کی ند ہب کے لوگوں کا علاج بہت آسان ہے دلائل ہے قائل نہ ہوں تو انہیں ایک بار پکڑ کر جلتے تور میں ڈال دیا جائے آگر چیش چلائیں تو کہا جائے آگ واگر ہیں اس سائل کی جیزی بھے وہم ہوگیا ہے ادے تورکہاں طاش کرتے پھریں اس حوالگ ہی آسان ساعلاج یہاں ہمارا کو ڑالئکا رہتا ہے، پکڑ کر سوفسطائی کو آلگائیں جو بھی آسان ساعلاج یہاں ہمارا کو ڑالئکا رہتا ہے، پکڑ کر سوفسطائی کو آلگائیں جو بھی آسان ساعلاج یہاں ہو بھی اس تو پھی بھی تہیں نہ کوئی کوڑا ہے نہ جو کو انہ کو انہ کو انہ کو انہ کہیں چیختا کے وہ انہ کوڑا چلانے دالا ، سب تمہارا وہم ہے۔ مولا ناروی رحمہ اللہ تعالی یہ نہیں فرماتے کہیں کوڑا چلانے والا ، سب تمہارا وہم ہے۔ مولا ناروی رحمہ اللہ تعالی یہ نہیں فرماتے کہیں کوڑا چلانے والا ، سب تمہارا وہم ہے۔ مولا ناروی رحمہ اللہ تعالی یہ نہیں فرماتے کہیں کوڑا چلانے والا ، سب تمہارا وہم ہے۔ مولا ناروی رحمہ اللہ تعالی یہ نہیں فرماتے کہیں کوڑا چلانے والا ، سب تمہارا وہم ہے۔ مولا ناروی رحمہ اللہ تعالی یہ نہیں فرماتے کہیں کوڑا چلانے والا ، سب تمہارا وہم ہے۔ مولا ناروی رحمہ اللہ تعالی یہ نہیں فرماتے کہیں

سونسطائی ہوں بلکہ یوں فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ تعالیٰ کی سبب سازی اور سبب سوزی کوسوچنا شروع کرتا ہوں اور بار بارسوچنا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی قدرت کے سامنے ساری دنیا جی ہے کئی کوئی حقیقت نہیں۔

کیمیا واری کہ تبدیلش کی جوئے خون ہاشد اگر نیلش کی

یااللہ! تیری قوت اتن برس ہے جس کے سامنے دنیا بھر کی قوتیں ہے حقیقت اور لیج معلوم ہوتی ہیں گویا ان کا کوئی وجود ہی نہیں نیج در لیج ہیں اس لئے فرمایا کہ میں جب تیری سبب سازی اور سبب سوزی کوسنی ہوں اس کا مراقبہ کرتا ہوں تو یوں لگتا ہے کہ میں کہیں سوفسطائی تو اس کو کہتے ہیں نا جو حقیقت کا مشر ہو جھے بھی بہی وہم گزرتا ہے کہ دنیا بھر کی اشیاء اللہ کی قدرت کے سامنے پچھنیں ہیں ان کا وجود کھن نظر کا دھوکا ہے ، اسباب سے نظر اٹھ جائے اور مالک پر نظر رہے۔

اسباب كي مثالين:

اسباب كي مثاليس يول مجمين:

ىيلىمثال:

جیسے گارڈ کے ہاتھ میں جمنڈی ہوتی ہے وہ الال جمنڈی دکھاتا ہے تو گاڑی رک جاتی ہے اور ہری جمنڈی دکھاتا ہے تو گاڑی چلنے گئی ہے، اگر اس سے کوئی یہ سمجھے کہ گارڈ کے ہاتھ میں جو چھوٹا سا کپڑا ہے ای میں بیاڑ ہے کہ گاڑی کوردک لیتا ہے اور چلا دیتا ہے، لال کپڑا سامنے آتا ہے تو انجن کو ہر میک لگ جاتے ہیں اور وہ آگے چل نہیں سکتا پھر ہرا کپڑا سامنے آتا ہے تو انجن میں طاقت بھر جاتی ہے تو بہت تیزی سے چلئے لگتا ہے آگر کوئی یہ خیال کر بے تو بتا ہے لوگ اسے احمق کہیں گے یانہیں ؟عقل مند بھنے لگتا ہے آگر کوئی یہ خیال کر بے تو بتا ہے لوگ اسے احمق کہیں گے یانہیں ؟عقل مند انسان تو ساری حقیقت جانتا ہے کہ اس لال یا سبز جھنڈی میں کچھنہیں، اصل قصہ یہ

ہے کہ ریلوے والوں کا بیہ طے شدہ قانون ہے کہ گارڈ ہری جھنڈی دکھائے تو ڈرائیور
اس بات کا پابند ہے کہ گاڑی چلا دے اور جب لال جھنڈی دکھائے تو گاڑی روک
لے۔قانون کے تحت بیسب کچھ ہورہا ہے ورنہ جھنڈی بیس تو کچھ ٹیس رکھا، اس سے
بیسبتی عاصل کیا جائے کہ دنیا بیس اسباب پر جونتائج مرتب ہوتے ہم د کھے رہے ہیں
کہ کھانے ہے بھوک ختم ہو جاتی ہے پائی سے بیاس بجھتی ہے اور دواء سے صحت ہو
جاتی ہے۔ در حقیقت اللہ نے بیا کہ قانون متعین کر دیا ہے کہ ان اسباب کو جو استعمال
کرے گا اس پر بینتیجہ مرتب ہوگا خود ان اسباب بیس پچھ ہیں رکھا بلکہ اللہ تعالیٰ نے بیہ
قانون بنا دیا ہے، ایک علامت رکھ دی ہے ورنہ سب پچھ اس اٹھم الحاکمین کے قبضہ
میں ہے جو پچھ ہورہا ہے اس کے حکم سے ہورہا ہے آگر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے نظر ہٹا
کرکوئی ان اسباب بیس تا فیر سجھنے لگے تو بیہ وہی احتی والی بات ہوگی جو کپڑے کے
کہورہا تھا۔

## دوسری مثال:

دوسری مثال قلم کی ہے قلم کا تب کے ہاتھ ہیں ہے وہ لکھ رہا ہے جس طرف چاہتا ہے گئم ایجرا کرمختلف حروف اور الفاظ بنا تا ہے اسے و کیے کرشاید کوئی احمق سجھنے گئے کہ یہ قلم کا کمال ہے کہ اسنے خوشما حروف لکھ رہا ہے گرعقل مند سجھتا ہے کہ قلم کا اس میں کوئی کمال نہیں بلکہ بیساری کار فر مائی اس تکھنے والے کی ہے جس نے قلم پکڑا ہوا ہے اور جواسے حرکت دے رہا ہے اگر وہ چھوڑ دے تو قلم کسی کام کا نہیں ، اس طرح سمجھیں کہ دنیا کے اسباب کی باگ ڈور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے وہ قلم کی طرح جدھر چاہیں ان کو گھما دیں جب چاہیں روک دیں جب چاہیں روال کر دیں سب پچھان کے قبضہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ بیمثال عمو آ میرے ذبن میں رہتی ہے جتنے میں ہے دیا کہ میں رہتی ہے جنے میں دی کام کرتا ہوں ساتھ ساتھ سوچتا ہوں کہ قلم اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اللہ میں دین کام کرتا ہوں ساتھ ساتھ سوچتا ہوں کہ قلم اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اللہ میں دین کام کرتا ہوں ساتھ ساتھ سوچتا ہوں کہ قلم اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اللہ

تعالی مجھے یوں استعال کررہے ہیں جیسے لکھنے والاقلم کو استعال کرتا ہے، اس میں اپنا کوئی کمال نہیں کوئی افتیار نہیں جو پچھ ہے ان کی عنایت ہے۔

#### تيسري مثال:

اندھیرے میں کوئی چیوٹی دانہ کھنے کر لے جارہی ہے چونی سیاہ رنگ کی ہے اس
لئے نظر نہیں آ رہی دانہ سفید ہے دہ نظر آ رہا ہے، اگر کوئی دیکھنے والا یوں سجھ بیٹھے کہ یہ
دانہ کا کمال ہے، دہ خود چلنا جارہا ہے تو بیاس کی جمافت ہوگی اسے بہی سجھایا جائے گا
کہ دانہ ہے جان چیز ہے خود حرکت نہیں کرسکتا ضرور کوئی جاندار چیز اسے کھنے کر لے
جا رہی ہے خواہ ہمیں وہ نظر آئے یا نہ آئے بہر حال اس کا یقین کرنا پڑے گا، بظاہر
دیکھنے میں دانہ چل رہا ہے گرعم من مند بجھتا ہے کہ اس میں دانہ کا کوئی کمال نہیں۔ اصل
ممال چھوٹی می چونی کا ہے، جواسے لے جارہی ہے۔ گراندھیرے کی وجہ ہے ہماری
آئکھوں سے مستور ہے اور اس میں بھی ہماری نظر کا قصور ہے چیونی کا تو قصور نہیں۔
آئکھوں سے مستور ہے اور اس میں بھی ہماری نظر کا قصور ہے چیونی کا تو قصور نہیں۔

کہیں بندوق کی گولی آگر گئی، آگرکوئی یوں کے کہ یہ خود اڑکر آئی ہے بیچے کی سے اس کا کوئی تعلق نہیں نہ کسی نے نشانہ باندھا نہ بندوق چلائی خود ہی گولی اڑی اور آگر نشانے پرلگ گئی تو بتا ہے یہ کہنے والا احمق کہلائے گا یا نہیں؟ عقل مند کے لئے اس میں کوئی شک اور تر دد کی بات نہیں کہ گولی خود نہیں اڑ سکتی بلکہ وہ چلانے والے کے تابع ہے، جب چلائے جس طرح چلائے جس پر چلائے ہر بات میں اس کے تابع ہے، بالکل یہی مثال و نیا کے اسباب اور ذرائع کی ہے۔

عقل در اسباب می دارد نظر عشق محوید تو مسبب رانگر عقل کی نظراسباب تک رستی ہے کہ فلال چیز فلال سبب سے پیدا ہوئی فلال

کام فلاں سبب کے نتیج میں ہوا مگرجس بندے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ عشق و محبت کا تعلق ہووہ کہتا ہے نہیں اسباب میں پچھنہیں رکھا اسی کے حکم سے ہور ہا ہے۔ جو پچھ ہے وہ اسباب کے پیدا کرنے والے کے ہاتھ میں ہے آج دین کی دعوت دینے والے بھی اسباب برنظر رکھتے ہیں جومسلمان دنیوی کاموں میں سکے ہوئے ہیں، اسلام کا تقاضا تو نہی ہے کہان کی نظر بھی اسباب پر نہ رہے اللہ پر ہی رہے کیکن وہ اللہ کی بجائے اسباب برنظر رکھتے ہیں تو بیاس قدر تعجب کا مقام نہیں کہ بیاسباب میں تھنے ہوئے ہیں ان کا اوڑ ھنا بچھوٹا ہی دنیا ہے۔ تعجب تو ان لوگوں پر ہے جودین کے كام میں لگے ہوئے ہیں اور جن كے دعوے بھى يہ ہیں كہ ہم دين كے خادم ہیں ہم دین کے لئے رات دن کام کر رہے ہیں مگر نظر پھر بھی اسباب پر مرکوز ہے اللہ پر نظر نہیں رکھتے ای اسباب برسی کا بتیجہ ہے کہ دین کے کاموں میں بھی ہے دینی کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ جب مجمایا جاتا ہے تو جواب یہی ملتا ہے کہ بیغلط کام مصلحت کی خاطر کررے ہیں، اتن عقل بھی نہیں کہ مسلمان کی سب سے بڑی مصلحت تو اللہ کو راضی کرنا ہے اس سے بروی مصلحت اور کیا ہوسکتی ہے۔سوچے! جس کے قبضہ میں سب کچھ ہے اس کے احکام کو پس پشت ڈال کر اسے ناراض کر کے اس سے کیا لیس سے؟ کیااس طریقے سے اس کی مدرآ سکتی ہے؟ اتنی ی عقل بھی نہیں۔

ما لک کی رضاسب سے مقدم:

کسی نے بتایا کہ امریکہ میں ایک فخف لوگوں کو وقت بچانے کا مشورہ ویتا ہے اس فن کا بہت ماہر ہے۔ ہزاروں ڈالرفیس لے کر وقت دیتا ہے، پریشان حال لوگوں کی پوری کہانی سن کران کے حالات کا جائزہ لے کر آخر میں مشورہ دیتا ہے کہ اپنا نظم اوقات یوں ترتیب دیں اس طریقے سے وقت بچائیں، آج پوری دنیا میں ووڑگی ہوئی ہوئی ہے ہر خض اپنی جگہ سرگردان اور پریشان ہے وقت میں، مال میں، عمر میں الی بے ہر خض اپنی جگہ سرگردان اور پریشان ہے وقت میں، مال میں، عمر میں الی بے

برکتی آئی ہے جس نے ہر مخص کو ہریشان اور فکر مند کر دیا ہے، میں اللہ کی قدرت برغور كرتا ہوں تو بردا تعجب ہوتا ہے ذرا سو چنے! رسول المدسلي الله عليه وسلم سے بردھ كر دنيا میں بھلاکون مشغول ہوسکتا ہے، آپ صلی الله علیہ وسلم کو رات دن الله کا دین آ مے پہنچانے کی فکر اور دنیا میں اسے عام کرنے کی فکر لاحق تھی اس مقصد کے لئے بوے بوے مجاہدات کئے، بری بری قربانیاں دیں اللہ کے شمنوں کے ساتھ جہاد میں کس قدرمشغول رہتے تھے مروقت کی برکت و کھے احادیث میں ہے کہ بکری کا دودھ آپ صلى الله عليه وسلم خود دوسيت تصاسيع دين كامول سداتى فرصت آپ صلى الله عليه وسلم کول جاتی تھی،ای طرح مجمی چند محابہ کے ساتھ پہاڑ پرتشریف لے جارہے ہیں مجمعی محابہ کے ساتھ بیٹے خوش طبعی فرمارہے ہیں، یونبی الل خاند کے ساتھ ہنسی مزاح فرمارہے ہیں بھی صحابہ کے ساتھ فلاں باغ میں تشریف لے مجے بہمی کنویں کی منذبر بربیٹے ہوئے محابہ کرام رضی اللہ تعالی عنبم کے ساتھ بے تکلفی سے گفتگوفر مارہے ہیں، ذراسوجے! رسول الله صلى الله عليه وسلم كواس فتم كے ملكے تعليك كامول كى فرصت كيسے ل جاتی تقی؟ جواب ایک بی ہے کہ بیسب کھھ اللہ تعالیٰ کا خاص فعنل وکرم تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وقت میں برکت تھی بیسوچیں کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم دنیا میں کتنا برا کام کر محتے، بوری انسانی تاریخ میں اس کارنامہ کی نظیر نہیں ملتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا كام كرناتو دركنار، آج أكر دنيايس كوئي مخص آب صلى الله عليه وسلم كے مقابلے ميں ایک بد کروڑ حصہ کام کررہا ہوتواس کے لئے فرصت نکالنامشکل ہے۔

اصل قصد کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا ہر لیحہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق گزرتا تھا لا بعن اور فعنول کوئی کا دور دور تک کوئی گزرنہ تھا بظاہر دیکھنے والوں کوفارغ معلوم ہوتے مرآپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک مخلوق سے فارغ اپنے خالق کے ساتھ مشغول تھا۔ ہر لیحہ ترتی ہور بی تھی۔

اس مخص نے بتایا کہ امر یکا کے اس ماہر کامضمون میں نے کسی رسالہ میں برحاجو

بزارول والرلے كرمشوره ديتا ہے۔مضمون اسى ير تھا كه آپ اپنا وقت كيے بيجائيں؟ اس نے لکھا کہ آپ پہلے اسنے کامول کی فہرست تیار کرلیں۔ جو کام آپ روز انہ کرتے ہیں جن کی وجہ سے رات دن پریشان ہیں اور نیندنہیں آتی پہلے ان تمام کاموں کی ایک فہرست تیار کرلیں پھران کاموں کی تین قشمیں کریں، پہلی قشم میں صرف وہ کام تھیں جوان میں سب سے زیادہ اہم ہوں ان کو پہلے کریں پھران سے فرصت مل جائے تو دوسرے درجہ کے پھر فرصت مل جائے تو تنبسرے درجہ کے کام کریں، اگر سب سے اہم کام کرنے میں ہی سارا وقت صرف ہوجائے اور دوسرے تیسرے درجے کے كامول كے لئے فرصت ند ملے تو ان كوچھوڑ و يجئے ، پھر مثال بڑى عجيب دى ، مثلا آب مسی دفتر میں چیزای ہیں تو آپ کا کام کیا ہوگا؟ صاحب کے کاغذات کی فائلیں وغیرہ درست کرکے رکھنا، انہیں ترتیب اور سلیقہ سے رکھنا، جب صاحب آ کر بیٹھیں تو ان کے سامنے رکھ دینا، پھر جھاڑیو نچھ اور صفائی کا کام ،لیکن آپ نے ابھی بیکام شروع ہی كے تھے كدصاحب آ كے اور بيٹے بى آ واز دى كديانى كا گلاس لاؤ۔ابكامول كى تر تیب کیا ہوگی کہ سب سے پہلے درجے میں صاحب کو یانی پلانا دوسرے درجہ میں فائلیں جوڑنا اور نیسرے درجے میں صفائی کرنا پیمثال دے کراس نے بتایا کہ کاموں میں ترتیب قائم کریں اور جو کام سب سے زیادہ اہم ہے اسے سب سے پہلے انجام دیں۔ان صاحب نے بیمضمون جب مجھے سنایا تو میں نے کہامضمون نگار ہےتو کا فر مرمعلوم ہوتا ہے کہ بہآج کل کے مسلمان سے زیادہ ہوشیار ہے اس میں عقل آج کل کے مسلمان سے زیادہ معلوم ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کہ سب کا موں سے زیادہ اہم کا م مالك كوراضى ركھنا ہے بيكام سب سے مقدم ہواوركوئى كام ہوسكے يا ندہوسكے اس كے لئے فرصت ملے يانہ ملے بہرصورت مالك كوراضى ركھنےكا كام سب سے مقدم ہے، پہلے صاحب کو یانی بلائے اس کو راضی کرے پھرکسی دوسرے کام میں ہاتھ ڈالے۔اللہ کرے کہ آج کے مسلمان کواس کافر کی بات سے سبق مل جائے کہ سب سے اہم اور مقدم کام کون ساہے؟ مالک کوراضی کرلو۔ سارے اسباب اس مالک کے تابع ہیں ای کے قبضے میں ہیں۔ اس مثال میں خور کریں کہ مالک نے پانی مانگا یہ طلازم پانی لینے چلا گیا ہی چھے فائلیں بھری پڑی ہیں پانی لاتے لاتے دیر ہوگی تو مالک برانہیں منائے گا اس سے ناراض نہیں ہوگا بلکہ یہی کیے گا کہ یہ میری خدمت میں مشخول تھا یہ طلازم بڑا اطاعت شعار اور خدمت گزار ہے فائلیں لانے میں دیر ہوگئی تو کیا ہوا بلکہ فائلوں کا کام کی دوسرے سے بھی لے سکتا ہے کہ طلازم میرے لئے پانی لینے گیا ہوا فائلوں کا کام کی دوسرے سے بھی لے سکتا ہے کہ طلازم میرے لئے پانی لینے گیا ہوا ہا کہ یہ یہ فائلوں کا کام کی دوسرے سے بھی لے سکتا ہے کہ طلازم میرے لئے پانی لینے گیا ہوا مالک کوراضی کرتا ہے۔ مالک راضی ہوگیا تو سارے کام ٹھیک ہیں اور مالک ناراض میں موگیا تو سارے کام ٹھیک ہیں اور مالک ناراض ہوجائے گا۔

# ديني جماعتيں حدود شريعت کي پابندر ہيں:

جود مزات دین کا کام کررہے ہیں ہے تک بہت اونچا مقصدہ بردےکام میں گئے ہوئے ہیں گران کے لئے بھی ضروری ہے کہ شرعی حدود کی پوری رعابت رکھیں، دین کی خدمت کریں گردین کے دائرے میں رہ کر۔ دین کی خدمت کے نام سے کوئی ناجائز کام نہ کریں مجبوب کی رضا سب سے مقدم ہے، رضائے مجبوب کے سامنے کوئی مصلحت نہیں سب سے بردی مصلحت نو خود محبوب کی رضا ہے اس کے سامنے دنیا بھر کے مصالح بھے ہیں۔

دین کام کرنے والی چاروں جماعتوں کو یہاصول ہروفت مدنظر رکھنا چاہئے اگر اس پرعمل کرلیس تو بیان کے حق میں قوت کی عمدہ دواء ہے بیعلاج بھی ہے اور طافت کی دواء بھی اس لئے اس کی قدر کریں۔

## محبت خاموش نهيس بينطف دين:

الله كرے كم بات ولول مل اتر جائے جو كچھ كبدر با مول ال حضرات كى خير

خواہی کی خاطر کہدر ہا ہوں جو مخص کسی ہے محبت کا دم بھرتا ہے مگر اس کے عیوب اور خامیوں براس کومطلع نہیں کرتا نہ کسی قتم کی روک ٹوک کرتا ہے تو بیصاف اس چیز کی ولیل ہے کہ بید دوست کا خیر خواہ نہیں، اس کے دل میں اینے دوست کے لئے ورد نہیں۔اس کا ول در دمحبت ہے خالی ہے۔اور جس کے دل میں در دمحبت ہو وہ خاموش نہیں بیٹھسکتا اسے آپ کتنا ہی خاموش کروائیں مگر وہ خاموش نہیں ہوسکتا محویا یہ چیز اس کے کل سے باہر ہے۔ وہ بولنے پر مجبور ہے کس کا چھوٹا سا بچہ ہے آگ کی طرف لیک رہا ہے، کیا مال باپ بیمنظر برداشت کریں سے بچہ آگ میں کود جائے اور مال باپ دیکھتے رہیں کیا ایسا ہوسکتا ہے؟ تبھی نہیں وہ تو اپنی جان پر کھیل کر بھی بیچے کی جان بھائیں گے، ملکہ زبانی آواز دینے ہے بچہ اگر باز نہ آیا تو سختی سے بکڑ کر پیھیے دھیل دیں گے بلکمکن ہےجلدی میں اسے دھکا دے کر پیچھے گرا دیں خواہ وہ زخمی ہی کیوں نہ ہو جائے زخمی ہونے برہمی شکر ہی اداء کریں سے کہ زخم کی پروانہیں مرہم پی كرواليس مح مرشكر ہے كه بچه جلنے سے تون كا كيا، اس كى جان تومحفوظ رہى۔حضرت مفتی محد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا ایک بچہ ایک بارحیت پرچڑھ کر اس کی منڈیر پر بیٹھ کیا اور یاؤں نیچے لٹکا لئے۔فرمایا میں نے دیکھا تو جلدی جلدی حبیت پر چڑھا پیھیے سے دبے یاؤں چلتے ہوئے اس کے قریب پہنیا اور پکڑ کر زور ے چیچے تھینچا۔ اس زور سے تھینچا کہ وہ پیچھے کو گرا اور چلا اٹھا، پیطریقہ کیوں اختیار فرمایا؟ اس کئے کہ اسے اگر ذراسا احساس ہوجاتا کہ پیچھے ہے کوئی آرہاہے تو اپنی جگہ سے بل جاتا اور ملتے ہی نیچے آ گرنا جولوگ یہ کہتے ہیں کہ پچھانہ کہو، پچھے نہ کہو، پچھ نہ کہو بس چلنے دوگاڑی جیسے چل رہی ہے جوالی باتیں کرتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہان کے دلول میں امت کوجہم سے بچانے کا در دہیں درد ہوتا تو وہ بھی خاموش نہ بیٹھنے دیتا چە جائىكە دوسرول كوخامۇش بىيىنى كامشورە دىي ـ

میرے اللہ کا مجھ ہر کرم ہے جس نے مجھے اپیا درد مند دل عطاء فرمایا ہے جو

یہ درد اے بدگمان کچھ دیکھنے کی چیز گر ہوتی میں رکھ دیتا ترے آھے کلیجا چیر کر اپنا (اس سلسلہ میں حضرت اقدیں کا وعظ" درد دل" ادر رسالہ" تنبیہات" ضرور پڑھیں۔ جامع) اللہ تعالی ممل کی توفیق عطاء فر مائیں اسباب کی بجائے اپنی ذات پر کامل یقین عطاء فرمائیں۔

وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العلمين.